والمالوالحسى الوقى مجادى



Chille Dille Later Ch.

Analytic Construction of the Construction



Marfat.com



## بشعيالله الرَّمنِ الرَّجِيرِ عُ

# حصرات نفت نديه اور دوايم

مولانا اسماعبل دلہی کے عفائد وافکار کے خلاف برمعرکۃ الادا ہی بچھر حافز میں سلساء نقتبند پر قبر کے عظیم عالم وروحانی بینے احضرت ولا نا ابرالحسن زید فاروقی سیادہ نین درگاہ حضرت مظہر حان جا نا سنہ پر رحۃ الدُعلیہ کی تابیف ہے بیخوات نقتبند پر نے جہیشہ الی برعت و مہوا کے خلاف با قاعدہ صف ادا کی کی ہے یا یال کے فالی شبع صوفیہ کے خلات ہمارے نقتبندی مثائے کی مجا ہداد سرگرمیاں مذھر ن نہری حفرت سے عکھنے کے قابل ہیں جکہ خلاسان سے ماورا والہریک رفض کی ایمیزش سے باک تقوف کی ماری جھلیاں ہمارے ان بی مشائے کی مرائی جید کا مظہر ہیں جھنے ابالی قبدی سرؤ کی المرباء شاہ اور المری حلقہ کے خلاف جا ہدار صفا کرائی میں سے ایک آئی میں ایمان کی بنیاد بھی حق بی میں ایمان کی بنیاد بھی حق بی بیک والی میں ایمان کی بنیاد بھی حق کے ایمان کی بنیاد بھی کام کی بیک میں اس امر کے مثلات کی کوئی کی اس امر کے مثلات کی کوئی کی ۔

جی فرقیمنالہ وہ بیرجن سکے وا کڑھ کاری اصل دوے حیّتِ دمول دصلی النّدعلیہ واکہ وہم) محمد معافول سکے دلوں سے نکا لٹ ہے۔ ہما دسے مشاکع نے انتہائی کوشش سے اک سکے

کمرو فریب سے پر دسے چاک کرنے میں نما باں خدمات انجام ہیں چندمثالیں ملاحظ مہول :

حضریت مولانا عللم محی الدین فضوری دون ۱۲۰۰ ص خلیف محفریت شاه ملگاملی د بلوی دوت ۲۲۰۰ ص) نے در د ولج بریم میں جہد بلینے سے کام لیا۔

الل السندن والجماعت ال كى خدمات كونبظر المسنحان ديميضے ہيں جھنرت قعوى كى ذنرگى كے الحق ميں جھنرت قعوى كى ذنرگى كے الحق عندسال تورة والم برب كے سليے وقف مہوكر رہ كئے تھے ، قریب العہد تذكرہ نویس كی شہا دت ہے:

اخبر عمرخود ایشان (حفزیت قفودی) در مذمدت فرق منساله نجدب و به از مدر زیاده می کردند دوننان و آشنایان خود را اذ کبر به و مکرآن خرداری فرودند بیات مردو دان خرداری فرودند بیات

حصرت نتاہ عبدالعزیز محدت دملوی نے خود ردّ والبیر میں ایک دسالہ الیف کیا تھائے مطاب نتاہ احد سعبد مجددی (۱۲ مر) کے اخلاق اوراوما فیمید کیا تھائے میں کے اخلاق اوراوما فیمید کے باب میں تحریر ہے کہ اکہ کہ کہ کہ باب میں تحریر ہے کہ اکہ کہ کہ بہت اوران کے فرار سے اوران کے فرار ہے تھے۔
کی قباصت اوران کے اقرال وا فعال کے فریب سے ایک و فرمائے دہتے تھے۔
نکھا ہے :

گاپی ... بعضرین ایشال دشاه احدسعید) ... ذکرکمی بر بدی تمی فرمودند الّا ایس فرق<sup>یم</sup> صالع ولم بیر را بجهست تخدیر مرومان قباصن اعفال<sup>و</sup>

سله و رامام الدین و مقامات طیبین رسمگی صبی ۱ سله در دوست محد قذدهب دی و مکتوبات - مکتوب مدا ۲ دمنعر ۹ معموعر ملکان ۱۳۸۴ ح

افزال نثان بیان می فرمودندیله معفرت نثاه احمدسعبر کابرمنتمود قول سے کہ فالم بی صحبت کا ''ا دنی هنر'' برمونا ہے کراس کے دل سے حکت رسول صلی اللّه علیہ واکم و مہم محوم وجاتی ہے ' فرماتے ہیں:

قوله إلا الفرقة العالة ... وكان قدس سره يقول ادنى مندر صحبت هران محبة النبى صلى الله عليه وسلموالتى حندر صحبت هم اركان الايعان تنقص ساعة فساعة حتى لا بقى مندها غيرالاسم والرسم فيكف مبكون اعلاه فالحذر الحذر عن معرصيت هم أركان الايعان تنقص ساعة فالحذر الحذر عن مندها غيرالاسم والرسم فيكف مبكون اعلاه فالحذر الحذر الحد والقبائب مفريت نناه المحدسعير في وركا الكرسال بنام اثبات المولدوالقبائب حودون محبوب على دبي انطق مكونت ان مولوى اسما عيل و ملوى كردين كلها يك حصرت نناه المحدسعير ولوى قدس مرؤ كرفليقة نا مدار صفرت حالى دوست فحد تناه المحدسعير ولوى قدس مرؤ كرفليقة نا مدار صفرت حالى دوست فحد تناه المحدسعير ولوى قدس الماعيل والمحاسل الماعيل والمحدس المناهام وى مقول الماعيل والمحدس المناهام وى مقس المريك كرونها ترونها الماعيل كرفلا ف

را می میمنظیر مجددی : مناقب احدید و مقامات سعیدید - دیلی ۱۲۸۱ حدمده المسلام المصرفی در می المناقب الاحمدید والمقامات السعیدید نظیر مجددی : المناقب الاحمدید والمقامات السعیدید نظران ۱۹ ارموکی دنی شرویسی سله - اس ایم دساله کاعکس مخطعصنف (حفرت شاه سعید مجددی ) نزکی اورموکی دنی شرویسی سله - اس ایم دساله کاموری المسور نی اس کادد و ترجه بھی شائع کردیا ہے - بیروی میرفروسیلی بچرب چیکا ہے ۔ بیروی میرفروسیلی بیری میروبوسیلی اس می اختاد فات کی بنیا دیرانگ ہو گئے تھے -

پوری جعیست سے کام کرسنے کی حزودت ہے :۔

" دری وقت از آینده گان شنیده گردید کمولوی عیات الدین صاحب منائل فرق و دا بیر دا معتقد امدیم د مان نیزای مبائل بیان می کنند بنا بران قلی می شود که باید وشاید که ادمیائل آیز و دار باشند و دلی بازات تفاد طاکفه ایما بیلیم بی دار باشند و بدل از اعتفاد طاکفه ایما بیلیم بی دار باشند و جامت برای عمل و محت اعتفاد کستب سلفت صالحیین ایل سنت وجامت شکران سیمیم کافی انداک دا بیش گرید واز در اگل فرق و دا بیر و اعتقاد اوشان بیزاد باشند سلف

چونکه صوب سرصدیان مولانا اساعیل د بلوی کی کوشش سے فرقه دولید کے استقادات بڑی تیزی سے بھیل رہے تھے۔ اس بلے اس خطر کے منظم عالم وشیخ طریقیت صفرت خواجہ دوست فحد قدنصاری دھۃ الدُّعلیہ کواس کے مسموم اٹرات سے بچانے کے بلے مید بلغے سے کام لینا بڑا۔ اپنے ایک مکتوب کے رہا تھا کی سے بچانے کے بلے مید بلغے سے کام لینا بڑا۔ اپنے ایک مکتوب کے رہا تھا کی سے باس فرق منا لا ایک دو میں دس دریائل مستمدار رہال فرطائے اور ناکبراً مکھا:

ایس فیقرہ معدد رسائل ... دریاب رقد افزال دا غفاد فاصدہ فرق و والی دریاب نفر فرمنائل فرق ناجہ والی سند و میائل فرق ناجہ اللے سندت وجماعت را دواج دمند ... یا شان الریاب میں میان میں بیلنے بکار برند و مسائل فرق ناجہ اللی سندت وجماعت را دواج دمند ... یا شان الریاب میں مائل میں صفرت ناہ عبدالعزیے محدث دلوی کا دریا الریمی شامل تھا.

سله - دوست تحدقندها ری ، ماجی ، مکتوبات ۳۰۰ / ۱۱۱ – ۱۱۲ محمد رایعنهٔ ۲۲۷ / ۹۰ – ۹۹ حضرت شاہ احمد سعید کے وصال کے بعد میں اولادا ورضلفار میں ردّ والمبیرکا سلسلہ برابرجادی ہے۔ آب کے بونے اور معروف شیخ طریفیت شاہ البوالخیر بودی و بلوی و با بیول کی ان می مرکز میوں کے بیش نظر فرزندان گائی اور خلفیین سے بار الم فرما یا کریٹ نے تھے کہ گذشتہ سورال کے دوران جوکتا ہیں مکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ دبر کریں تھے انہیں کے فرزندگرائی معروف عالم دین اور سلسلہ نقشبند ہی کے فلیم شیخ مین طریقیت حضرت مولانا ابوالحسن ذبر فاروقی نے بیر رسالہ مکھ کریڈھوف اینے اسلان کی دوایت کوفائم رکھا ہے۔ بلکا می موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔

یہاں یہ بات فابل توجہ ہے کر صفرت اور المانی فیدوالف نمانی قدس سرہ کی استخریک اور سیفرت الدی سیار ول بیشے الوں نے ندمعلی کن بنیاد ول بیشے بہدوالف نمانی دھ کا کہ بین مکھنے الوں نے ندمعلی کن بنیاد ول بیشے مہدوالف نمانی دھ دالف نمانی دھ دیا ہے ہوال البدا ہوا ہے ہوالا البدا ہوا ہے ہور دالف نمانی کی تحریب اجائے دین ایک سامند مم آئیک کرنا خوش نہی ہی نہیں خلط فہی مھی ہے کیون کر صفرت فیدوالف نمانی کی تحریب اجائے دین المی میں البدا ہوا ہے ہور کہ ہور کے سامند مم آئیک کرنا خوش نہی ہی نہیں خلوقیت رموالا نا زبدا ہوا ہے میں المراس ورا می کھی ہے کہوں کے سامند اس میں المون کے اس درمالہ نے میں میں البوالے میں علی ندوی کی مخریب نے دویت وعرب میت کی جو می طرف ہے جس میں انہوں نے اس ہے کہ کہوں کے سامند کی کو میں طرف ہے جس میں انہوں نے اس ہے کہ کہوں کے کہوں کے کہوں کی ہے۔

له - دساله حاضر (مولانا اسماعیل اورتفوست الایمان / کیموُیعت کے والدبزدگوار مهر زیدد ابوالحسن : مولانا اسماعیل اورتفویت الایمان صیلا

# مولانا الوالحن زبيرفاروفى

موحوف نے اپنی مالیف مقاماتِ خِربیں اپنے صالات خود مکھے ہیں جن کا ضلا عربیاں <sup>ورج</sup> کیا جا سے۔

اس عاجزکی دلا دمت میشنیده ۲ درمضان ۱۳۲۴ هز/۱۳ از فرم ۱۴ ۱۹ در کرخانقا و ارشا و پرناه د د تی ) مبس ہوئی چھنیت مشیری والدنے اس کانام زیدر کھا۔ ہم بھا پیوں کی خدمت اور تربیت افغانسٹ ن کے علمار اورمسلحار سنے کی سے ۔

"و کھی ابن تیمیر کے تسدو ذات سے اور محد بن عبرالواب کے مسلک سے باسکل و در دمہور،
حضرت مولانا زید کی تقریباً بین طبع عات بین جن میں اپنے والد بزرگوار تفریت تنا ہ ابوالی در طہری تندیس مولانا کی تقریباً میں میں میں اپنے والد بزرگوار تفریق باکت ن میں میں میں تندیس مولی کے تحقیم موائے مقامات فیر مجھی تا مل ہے میولانا کی کتا بول کے کئی ایڈ بیش باکت ن میں میں میں طبع ہو چکے میں بین عظم مار بن تیمیرا وران کے می عصر علمار صفرت مجد والعث تا نی اوران کے نا قدیب (ادرو منا تکریزی ترجم،) بزم فیراز ذرید و رجواب بزم جینے د،

عضرت الم مربانی مجدوالف تانی ندس مره کی اولادا مجاویل سے جوافراداس وقت بقیریات

میں ان میں بوجھ مولف مولف مولف ابر الحسن مرید منطلالعالی کومب برترجی حال ہے موصوف وہ

میں بین بوجھ مولف مولف مولف مولیہ ملک ہے ہے منعل دام ہے بھرت نہ برجامے ازم ہے

مارغ التحصیل عالم میں ماس وقت کیا کا برعائے دین سے تم) مروجہ دین علوم کی تصر کی مورک علی مولا میں مولوراسفا وہ کیا۔ ان اکا برکے اسمائے گرامی کی نے متعا مات جرمی تورتر موطئ بیں

علی سے محرفوراسفا وہ کیا۔ ان اکا برکے اسمائے گرامی کی نے متعا مات جرمی تورتر موطئ بیں

عفرت کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد حفرت تماہ الا الحروم میں تورس کو کا ایم کو اسم جوفرت و بلی

قدرت کو تعلیم میں موسوف میں موسوف موسوف موسوف نورباطن سے میں لکا لائے ہے جا انہوں نے نے فرزمذوں کی ترب

موسوف نورباطن سے موسوف میں مبارک سے میں لکا لائے تھے اور اس کا تکا رشند برکور کو فرزمان گرائی تورد کو ناد کر اور کی تحروم کی موسوف تورک کی ہوئی ہے وہ ان اصحاب کے قدموں میں بیا نہوں جب کے فرزمان گرائی کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب سے بیا کہ جب اس طرے ان کی تحرومی میالف کے شائم ہیں جب سے بیا کہ جب سے بی کے دور خالم کے بی کو میالف کی کی کے دور خالم کے بیاد کی کے دور خالم کی کی کو کے دور کے

## ببيت منظريساله

حب ستیقویترالایمان شاکع بمونی بیے۔ الم ایمان نیاس کر کم ترین رو کھھے ہیں ا ور اس بمندا گیزگر آب کی اشاعدت اوراس ہیں شامل افکار کا پرچاد کرنے والوں کاحی الام کان جاسب

کیہ ہے بیج نکقیقوبیت الابھان میں فیرعادی ہم کی شدیت یا تی جاتی ہے جب اس کے دقہ میں رسائل مکھے گئے توان میں بھی تردیدی طرز بیان مناظران خذ کم شدیت اختیاد کرگیا ۔ اس کے دفاع میں مکھے جانے والے رسائل کا ذبان و بیان تبھرے کا فیات نہیں ہے بیکن صفرت ذبید نے تفویت الابیان اوراس کے مولفت کے افکار کاجس طراح پر تذکی ہے دنووہ مشکل نہ ہے اور منہی مناظرانہ بابدہ وحوت فکر ہے ۔ اس رسالہ کاطرز بیان جودوں کی گرائوں تک انتہا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ مولفت کی خطیع شخصیت کا منظر ہے ۔

بدن نوپین نظرسال کے افدوہ موئی تہیں ہیں جواس موضوع پر مکھنے والوں نے پیش نظر کھی ہیں۔ یکن مؤلف نے سالہا سال کے گہرے مطالعہ کے بعد جون کئے افذکئے ہیں وہ شائی ہم کے ہیں ، اس سلطے کی ایم فلمی کرب تاریخ الائد فی ذکر خلفا والامتہ تا لیف می فوج کی کے احتباسات فالب ہی مرتبہ حضرت زید نے ہی دیئے ہیں۔ اس کتاب کے وکو لف سیدا عمر بلی کے کانتونات سے ول برواشتہ ہوکران کے ساخد ش فی افتیار کر ہی جب کی انہوں نے ناریخ الائم میں خودوفا صت کی ہے۔ اس کر واشتہ ہوکران سے علیٰ دگی اختیار کر ایم جو بی انہوں نے ناریخ الائم میں خودوفا صت کی ہے۔ اس کر واشتہ ہوکران ان کی علیم و جو سے دا ہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کی دریافت کے بعد اس کتاب کی دریافت کے بعد اس کتاب کا لی نخم انٹی انٹی بروائی ہو گئی نخم انٹی انٹی شروط آئی اسلام کے سرنے دریا ہو جو بھی انٹی سے انٹی انٹی شروط آئی اسلام کے سرنے دریا ہو جو اس کے بالاستعیا ب مطالعہ سے انٹی ہو کئی ہو سے دریا کہ سرنے ہیں ، جو اس کے بالاستعیا ب مطالعہ سے معلی ہو سے ہو کہ ہو سے دریا کہ سرنے ہیں ،

مبال فمدزبيراحد قادرى عنيانى

کا ہور ۱۲۸مایری ۱۹۸۸واد



| فهرست كتاب مولانا اساعيل اورتقوية الايمان مند |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                |          |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|                                               | محتدبن عبدالوباب كى تاليفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | مضمون                                                                                          | -        |  |
| 14                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | اداریه                                                                                         |          |  |
|                                               | ۱۲۱۸ ومیں عبدانند کا مکتمیں رسالتقسیم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | فهرست                                                                                          | 4        |  |
| ۲.                                            | ۱۲۲۱ه رمحرم كونجدى كارساله كمربهسنجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | ابتدائيه                                                                                       |          |  |
| ۲.                                            | اسی دن علمار نے اس کا رُد لکما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9   | شیعان علی کی آمدِ بسن د                                                                        |          |  |
| 71                                            | (r) علآمه سليمان كا دسساله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9   | تقوالايمان اور مذيمبي اخت للفات                                                                | 9        |  |
| Y1                                            | ارکانِ اسلام بجالانے والوں کی تکفیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.  | مولانا شندا دانشرا مرتسری کابیان                                                               | - II - I |  |
| rr                                            | غيران لمستع مانكف اورقبركومسح كرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.  | بحت رجعفرتعا نيسري كابيان                                                                      |          |  |
| rr                                            | مسلمان ميس كفرو إسلام كااجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | It  | حضرت شاه ابوالخيرقدس ستره كي نصيعت                                                             |          |  |
| ۲۳                                            | وَمَنْ لَمُ يَكُمُ مُ عَالَمُ لَا كُلُولُولُ اللَّهُ كاربيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | اس رسباله کی وجهرتالیف                                                                         | ᅵᅵᅵᅵ     |  |
| 71"                                           | ابل ابمواركا ا ورسلف كا مُسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11" | برق و میربین حسن خال کا مشغله<br>نواب صبیبین حسن خال کا مشغله                                  |          |  |
| 10                                            | اہٰکِ ابحاء کے فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳  | مکومت برخشس کی حمایت<br>مکومت برخشس کی حمایت                                                   |          |  |
| rr                                            | يَاعِبَادَاللّٰهِ أَعِيْنُو ۚ فِي اللَّهِ اللَّهِ أَعِيْنُو ۚ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | 164 | تقوية الايان مين وإبتيت كما اثرات                                                              |          |  |
| 20                                            | غائب سے اور مُیتت سے لمنگنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | محدبن عبدالواب كامخصرحال                                                                       |          |  |
| 20                                            | امام احمد کاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  | (۱) نواب صدّیق حسن خال نے لکھاہے                                                               |          |  |
| 24                                            | يدامورامام احدس پيلے سے رائج ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | ربه وبب عرب ما دمانی کا بسیان<br>علامه ما زمی کا بسیان                                         |          |  |
| 74                                            | مديث يَعْلُمُ مَنَ ثُلَاثًا الشَّيْطَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14  | مداره می این می می از این                                  |          |  |
| <b>YA</b>                                     | بهب كاسلانول كوكا فرقرار دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IN. | امام عبدالله نے ۱۲۱۸ میں السیف الہندی کھی                                                      |          |  |
| <b>PA</b>                                     | رسول المدكوقيامت تكك واقعات كاعلم ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14  | ملامسد محدب اساعيل قصيره اوراس كارد الكعنا                                                     |          |  |
| rq                                            | رسول الله كامت بت برستى ندكر ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14  | معامر میرمدب ماین مسیوادوس در سب<br>دجیالاسدلام عبدالقادد کابیان                               |          |  |
| <b>r</b> 4                                    | سرزمین وبدیس متول کی میادت نه موگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14  | دجیاه مستندخ مرکبرکابیان<br>سنشیخ مرکبرکابیان                                                  |          |  |
| ۳.                                            | شیطان ناامتید موگیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14  | على مستبد محدين اسماعيل كارسالة محوالمحوبه                                                     |          |  |
| ju j                                          | اسلام دفسة رفسة محوبهومج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IA  | علامد سیر مرب ما بدین نے رقب المتار میں سکھا ہے۔<br>علامہ ابن عابدین نے رقب المتار میں سکھا ہے |          |  |
| <b>25</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v 2 |                                                                                                | 3        |  |

مولانااساميل اورتقوية الايمان

|            | MAN.  |                                                  | ∽ک∽        |                                               | c2+c2 ex                    |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>(</b> [ |       | رتعوية الايمان مجيمة                             | مين او     | ولانااسا                                      |                             |
| 188        | منح   | مضمون                                            | ر          | مضمون مسفح                                    |                             |
| Ĭ          | mr    | وَ إِلَى نسبت كابسيان                            | ۳۱         | موجب نحات ہے                                  | لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ  |
|            | 42    | غزالى كى نسبىت كوملاحظه كريس                     | Pr         | بغ والإ                                       | كلمه گوكوكا فركة            |
|            | ۳۳    | نجدى سرزمين اورقيس                               | ۳r         | ، مرزوق کی کتاب                               | (٣) ملآمدابرِ               |
|            | ٣٣    | بگلے خوسٹ ہوے در نمام روزے                       | 44         | ز واکے ۳۲ علمار                               | نجدیکا رُدنکھ               |
|            | الما  | لفظ سَيِّيه مَا كَسِلسِكِسِ ايكنجري كَسُتاخي     | 100        | ور ا                                          | ملام دیجوی کی تح            |
|            | 8     | مَولَاناً السَّمَاعِيْلُ دَهْلُويُ               | 10         | ون سے طلب کرنی                                | مرے ہوئے بند                |
| 90         | 10    | ولادت ، وفات ، <i>عر، تحصیلِ علم</i>             | 1          | خغرت کی طلب                                   | أمّت كے لئے م               |
|            | 80    | سشآه ولى المذكا فضل وكمال                        | ۲۲         | لوب کی <i>عبار</i> ت                          | ( مم ) حلارالق              |
|            | 64    | <b>ٹ ہ ولی اللّٰہ کی اولاد</b>                   | ٣٧         | <b>لباری کی عبارت</b>                         | ( ۵) فیض ا                  |
|            | ۴٦    | مولاناا سماعيل كي تاليفاست                       | ۳۲         | رمیابت کا خلاصه                               | علماراعلام كى تحر           |
|            | 14    | " تعوية الليان مي <i>ن تحريف هي</i>              | ٣2         | معيار                                         | متحقيق كانب                 |
|            | 1 rz  | م تذكيرالاخوان مولانا اساعيل كي نهيس ہے          | r2         | صتريقى كامقاله                                |                             |
|            | ٣2    | محدمث لمطان غيرمق تمدتيع                         | 72         | بس مارکسی نقطهٔ نظر                           | تاريخ نويسى                 |
|            | ĸ     | بهه ۱۲۱۷ ه میں علمار کرام کا جامع مسجدیں جلسہ    | ۳۸         | لو <b>ې</b> ب <u>کے ایک</u> معاون<br>۔        |                             |
|            | MA    | مولانا زمشيدالدين فال كيجها ردهسانل              | ۳۸         | ب سر ایکا اقوال کی حقیقت                      |                             |
|            | 1°A   |                                                  | ۳9         | بونكم كمرّمه ا۲۲ احكومهنجا                    | 1                           |
|            | (44   | " تقوية الايميان" محرف ہے                        | <b>P9</b>  | طالعب کیا مبلے<br>پر زوم                      |                             |
|            | 64    | رُفع يَدَين كا قفت _                             | <b>F</b> 4 | مفاعت طلب كرني شركاكيري<br>المرور من المرادية |                             |
|            | M.4   | مَنْ تَسَتَكَ بِسُنِّينَ                         | <b>L.</b>  | ری براع اورلاحون محدهی میرایقادر<br>رسیر      |                             |
|            | ۰۵    | الابعر كرخود تعيك بهومات كا                      | ۴.         | دنام شرک اکبریدی<br>دام در در در در           |                             |
|            | ٥٠    | مولاناستيما حدرضا بجنوري كي تحرير                | 41         | فن كمشكى كروا قد كود كمياهات                  |                             |
|            | אף נפ | تعوية الايان مختعلق بردنيس شجاع الديكابيان       | 171        | تىلىمشايان مطالعىسىي<br>دىن دىن يىم           | 4                           |
|            | ar .  | وائف إنس لندن ميں بادريوں كابيان<br>غلامة مدالان | ۱۲۱<br>د م | ڪَ آيُجَا الشَّيِي کا بيان<br>: بر            | الشلام عليا<br>* توليفات كا |
|            |       | غلام قسادیان                                     | <b>M</b> I | />                                            |                             |
|            |       |                                                  | 72         | <b>√</b> 223                                  |                             |

| 8.5        | ا ور تعویہ الایمان کی میں الایمان کی | سبر<br>اسامیل | مولانا                                                                       | N  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| منح        | مضمون                                                                                                           | مغح           | مضمون                                                                        |    |
| 41"        | وَالْعَادِيَاتِ خَبَنْكًا كابيان                                                                                | ٥٣            | مولانا اسماعيل كى واعظى                                                      | 1  |
| 42         | ٣ : إِنَّ اللهَ لَا يَغُفِمُ أَنُ يُشُرَكُ بِهِ                                                                 | ٥٣            | يشرك خنى كوستشرك جلى لكعنا                                                   |    |
| 400        | تعوية الايان في شرك كبراورشرك صغركابيان                                                                         | ٥٣            | ٱنْتَ مُذَكِرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ                                |    |
| 40         | جونجدی نے کہا مولانا اسماعیل نے کہد دیا                                                                         | ۳۵            | م تعوية الانميسان كى حقيقت                                                   |    |
| 10         | شاه عبدالعزركي ١٨ شأكردول كى تقوي بنيارى                                                                        | ۵۵            | وہابی کا رسالہ                                                               |    |
| 10         | سم: برخلوق الله كى شائ كي آكي جار سے دليل ب                                                                     | 27            | وإنى كرساله سف تقوية الايان كامقابله                                         |    |
| 44         | صنرات انبیا کے واسطے ایسی کریٹمٹیل                                                                              | <b>\$</b> 4   | دونوں رسالوں کی بیب رنگی                                                     |    |
| 44         | اولیا و اہمیا برمے بھائی ہوئے                                                                                   | <b>0</b> 4    | د دنوں رسالوں کے ابواب وفصول                                                 |    |
| 74         | ازواج مطبرات كوالشرف أقبات كومنين كبلب                                                                          | Δ۸۰           | نجدی کی عب ارت<br>مرد در در اعدار کرور                                       |    |
| 44         | صنرت الركبتي بين الكاعبد ميون خادم بيون<br>معند علايد التي من ترويد و من و من تا                                | ۵۸.           | مولانااسماعیل کی عب ارت<br>مدر میرونده ترین میرونده میرونده میرونده          |    |
| 44         | حضرت كل فراتين الآلعَبُ مَنْ عَبِيدِ عَمَلًا                                                                    | 69            | د إلى كارساله متن اور تعوية الايمان گومايشرح<br>معادية                       |    |
| 44         | مضرت محدالوسعيد مجدّدي كاشعر ،<br>من سيدات سيدي                                                                 | 69            | مولانا وحسيدالزممان <u>نے ککھاہے</u><br>مدرود دوروں عمل ناخر مدک مدک         |    |
| YA<br>YA   | حضرات عالی قدر کاطریقه<br>اس وقت کیما بانسلانوں کا بقین محکم تھا                                                | 4.            | مولانااسماعیل نے نجدی کی پیروی کی ہے<br>تعویۃ الایمان کی چندعبارتوں پرتبصرہ  | M  |
| 1A<br>4A   | اس وحت ہے ہی سمانوں ہے یا سم طا<br>مولانا محمود الحسن کا بہان                                                   | y.            | عنویه الایمان کی پسند مبارون پر بستره<br>۱: وَمَایُوهُ مِنَ اَکُنْوَ هُمَّدُ |    |
|            | انگریزون صرف بی بر برارسلمانول بیعاندی<br>انگریزون صرف بی بر برارسلمانول بیعاندی                                | y.            | ۰۰ رسیوری صوطعر<br>حضرت ابن حتاس کا بران                                     |    |
| ۷.         | ب ريرون شريبهاي د ۱۹۰۰ مرود موقيد الم<br>لَايَكُمُلُ الْيُمَانُ الْمَرْءِ كابيان                                | ł             | حضرت ابن عمر کا قول<br>حضرت ابن عمر کا قول                                   |    |
| 4.         | ه : ایک مکمیس کرورون جبری و محتد                                                                                | 41            | ٢: انترورسول كے كلام كام ممنا                                                |    |
| 2.         | الثركا ارست وإن يَشَأَ ثِينَ مِبْكُمْ                                                                           | 41            | حضرت على كاايك واعظ كونكلوانا                                                |    |
| 41         | مولانا فضل حى كتحقيق اينق                                                                                       | 44            | دِين كالفظ دس معاني سائستعال بهواج                                           |    |
| 41         | اس وقت متره علماء اعلام كى تائيد وتصويب                                                                         | 42            | حضرست فضيل كاقول                                                             |    |
| 41         | ۲ : کمی کی قبریر دور سے سفرکر کے میانا                                                                          | 44            | حضرست عدىكا واقعه                                                            |    |
| <b>4</b> 1 | ابن تیمهاس قول کے پیلے قائل ہیں<br>تریمہ                                                                        | 44            | سشاه عبدالقادر كاارسشا د<br>ترور ترور برور كارس                              | 12 |
| 41         | الم تق الدين سكى كي شفارات قام"                                                                                 | ! 47          | ابن مرزوق کا قول نجدی کے متعلق<br>مین مست                                    |    |
|            |                                                                                                                 | Y             | 12 Te                                                                        |    |

| K  | 100 | ر تفویة الایمان منطقهای الایمان منطقهای الایمان منطقهای الایمان منطقهای الایمان منطقهای الایمان منطقهای الایمان | <br>سامیل او | יעוווי אינווי                                                  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|    | مغم |                                                                                                                 | مىغى         |                                                                |
| 3  | 'A• | علّامه ابن کثیری عبارست.                                                                                        | ۷r           | مغتى صدرالدين كارسالة مُنتبى المقال "                          |
|    | ۸۰  | مشلِم میں احتر کا ایک نام ہے                                                                                    | 44           | سيتدسم ودى كي وفارالوفارم                                      |
|    | Α-  | ممشيم كاذبيحه ملال ہے                                                                                           | 44           | حضرت عركاكع الح إرسكهنا: تَوْوُرُقَا بُوالنَّبِق               |
|    | Αŧ  | يبى سلكصرت على ابن عباس عيدين المستسبكاي                                                                        | ۷٣           | ٱللَّهُمَّ قَلَلاَّ فَيُسَبِيلِكَ وَوَقَاةً فِي مُلَكِ نَبِيكَ |
|    | Al  | علآمه ابنِ عابدين كي عسب ريت                                                                                    | 44           | صربيث زوروا القبور                                             |
|    | Ar  | علماء كمرّمہ نے نجدی رسالہ کا رُد لکھا                                                                          | 4٣           | ابنِ تیمیہ کے بردانوں کے نام                                   |
|    | AF  | ابوالحسن زیدان کی تا ئسید کرتاہیے                                                                               | ۷٣           | سورج گہن کی نمساز                                              |
|    | ۸۲  | تقوية الايمان نجدى كى بيروى كابهلاقدم يب                                                                        | 200          | منخاری کی روایتوں میں تعارض                                    |
|    | ۸۳  | جهباد                                                                                                           | 28           | قبار میں قیام کی مکرت                                          |
|    | ۸۳  | امام برحق كاتقسيسترر                                                                                            | 10           | عيون الأثركى عبارت                                             |
|    | ۸۳  | امامت كالمست كم باغى مستحل الدّم                                                                                | 20           | امام مالک اور رفع پیرین کی روایت                               |
|    | ۸۳  | سيرت سيتدا ممدمتهبيد كى عبارت                                                                                   | 20           | يكتاب الفيقه على المكذَّا هِـــرِالْآثَمُ بَعَةِ               |
|    | ۸۴  | یه رُوافِض کامسلک ہے یا خوارج کا                                                                                | 24           | مدمينه منوتره محفقها يسبعه                                     |
|    | ۸۴  | مولانا سسندهی کی عبارت                                                                                          | 44           | مإرون برحى ام قرون الانهم ستعير                                |
|    | A 4 | نجدى يمنى علما الكشاكر دول مشكلات ببياكيس                                                                       | 44           | ابن مسعود کاارشاد                                              |
|    | ۸۵  | امام کومہدی موعود قرار دیا                                                                                      | 44           | ٤ : ٱذْ فِيسُقَّا ٱهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ                  |
| 90 | ۵۸  | میرمجوب علی کی کست اب                                                                                           | 24           | نجدى كى عبارت اورمولوى اسماعيل كاترجه                          |
|    | PΛ  | جناب مستيد كي مجلس كا حال                                                                                       | 48           | سٹ ہ میدالقادر کا ترجمہ                                        |
|    | 14  | جناب سستيرسے تنہان ميں بات                                                                                      | ZA           | ابن جربرطبری کی عبارست.<br>مدند کر                             |
|    | AA  | ۱۲ رجمادی انتانیه ۲۲۲۱ میکو اسامت کا اعلان                                                                      | 44           | ز مخشری کی عبارت                                               |
|    | AA  | بهلےمسٹ کمین امامت کا قتل کرنا                                                                                  | <b>4</b> A   | بیضاوی کی عبارت<br>میند شده میاری                              |
|    | AA  | والي بلوچستان كومكتوب                                                                                           | 49           | قاضی شن ارانند کی عبارت<br>ن مین مین د                         |
|    | ۸۸  | نواب وزیمالدّ دله کومکتوب<br>سیرتا کرینده شائزیم نیستان کریند                                                   | 49           | نواب صدّیق حسن خان کی عبارت<br>فرقهٔ ماری مراکزی سا            |
|    | AT  | سارمندوان عملارا وشائع گفردبار تعاد کی راه بر<br>م                                                              | 49<br>Zi     | فرآ وٰی عالمگیری کی عب ارت<br>معالمی معالمگیری کی عب ارت       |

| <b>182</b> | ورتعوية الايمان في المحالي                                                      | اساميل     | مولانا                                                     |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| مغ         | مضمون .                                                                         | مغح        | مضمون                                                      |              |
| 4.4        | ٥٥ ١ ويس علمار حق كيفتولى كى مخالفت                                             | A 9        | دُخ فيرسلموں مصلموں كمطرف                                  | جهادكا       |
| 94         | صدّیق حس خاں کا بسیان                                                           | ۸٩         | تتنادلان كابيان                                            | تاريخ        |
| 94         | سستيرنذيرحسين كوسرمغيكث                                                         | 9.         | خال کا ہے جے کوگروی رکھنا                                  | ا پائنده     |
| I••        | مولانا فضل رسول بدايونى كالمتوب                                                 | . [        | طان محدخال كااسىپ يىنى ومرواريد                            |              |
| 1-1        | مولانا مخصوص التذكا جواسيب                                                      | * {        | و بذر رنجیت سسنگرکزنا                                      | (0.00        |
| 1-17       | رسالهٔ چهارده مسائل (فارسی)                                                     | 91         | کے ملمان وفضلار کا بدگراں ہونا                             | 74 <b>47</b> |
| 1-4        | چہار دہ مسائل کا آزاد ترجمہ                                                     | ٩í         | مستيدا حمر كاان كومكتوب                                    | المجال جناب  |
| 1-9        | ا. عقل ورسي كام ليا ملك يا صرف بقل سے                                           | 91         | وإعام نهتنى اورتقوية الايمان ملمى                          | - PI I       |
| 11-        | ۲. اہلِ ایمسیان کی دلسے کا متم<br>                                              | 97         | ں کی نژیموں کی سٹ دیاں<br>میں میں میں                      | 43 F         |
| 11•        | ۳. اجمهاع کامکم<br>مرات بران کرد                                                | <b>9</b> r | سری کا بسیان                                               | ᅰ            |
| 11.        | ۱۲۰ قیامسس کامکم<br>رو میرون مردی                                               | <b>4</b> r | ہــــندهی کا بیان<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 7.79         |
| <b>1)•</b> | ۵. کتاب وسنت کی تاویل کاحکم<br>ته سریر                                          | 97         | ا نے نجدی سے کہا: تم نے کے                                 | A.50         |
| 14.        | ۱۶. قبر کے بوسہ کا مکم<br>مدیرہ خوال                                            |            | ایمان چھ کر دیے<br>دیا میں میں میں است                     | n i          |
| 411        | ۲. برعت سینه کافتونی دینے والا<br>پروزوں کونوروں ف                              | 91"        | نے اہلِ ابہوا کا مسلکت نیا<br>ساعل زندہ میں میں            | 61 1         |
| 1115       | ۸. بَدُنْ عبادت کا ایسال تواب<br>مدیر مهتری مرموققار دو اع                      | 91         | سماعیل نے نجدی کی ہیروی کی<br>مناصر میں میں اور سے         | <b>63</b> I  |
| HY         | <ul> <li>۹. ایک معتبرادی کانقل اجماع</li> <li>۱۰. روح کا دراک اورپیس</li> </ul> | 92         | رِخدا حضرت علی کا مسلک<br>علی کار سیاری                    | 11 1         |
| 111        | ۱۱. رون ۱۰ دروک اوردس<br>۱۱. بدعت دستینه کاسسخسن                                | 91"        | بعلیکا بسیان<br>میداندسندمی کا بسیان                       | (#.22Y       |
| a          | ۱۱۰ برستومیدد<br>۱۲. قرآن مجیدکامصمضیس نکعنا                                    | 10         | سیراندستری بیان<br>نسس کی چنگاری                           | 7.5          |
| 111        | ۱۱۰. حرکاست کا لگانا                                                            | 10         | کے ماری<br>کیٹ کی کا لڑک کا واقعہ                          |              |
| Hr         | ام می برعتول میں سے يوم ولادت كى خوش ب                                          | 40         | ر اورکارندو <i>ل کا</i> قشتل                               |              |
| ماا        | ١١٠ اگرقول يا فعسس نه مو                                                        | 94         |                                                            | ا اعلام :    |
| 114        | ماج كتاب                                                                        | 94         | لمان محدخال کا چواپ                                        | ' 11 1       |
| 119        | شرمی فیصب لم                                                                    | 44         | ہیدکی شہا دست                                              | 👺 اميرشه     |
| 230        |                                                                                 | A 28       | (*2)5                                                      |              |





#### والمالة والمالة والمنافظة

شبكان اللوويكمي وسبكان اللوالعظيم والمهلاة والتكام على وسولها المستقريم

سَيِدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِمِ وَاصْحَابِهِ الطَّلِيّبِينَ الطَّاهِمِ ايْنَ .

زمین جُن گُل کھسلاتی ہے کیا کیا برتا ہے ربگ ہسساں کیسے کیسے

حضرت الم رّبانی مجدِدِ اُلفِ الله شخ احد فار و قی سَر بَهَندی قُدِسَ بِرَرُهُ نَدُی اُروسِ صدی محری کے سٹ روع سالوں میں رسالہ" رَدِّر وافِض " لکھا، ابتدا میں آپ نے بهند دستان میں اسلام کے بَعلنے بھولنے اور اس سلسلیں میں اسلام کے بَعلنے بھولنے اور اس سلسلیں طوعی بهند صفرت خواجه امیر خسرو مَلَیْ اِلرَّحْمَدُ کے جودہ شعر لکھے ہیں ، اور بھر حضرت مجدد نے بهند وستان میں شیعان علی کی آمد کا ذکر کیا ہے۔

حضرت مجدّد کے زمانے سے ۱۲۴۰ ہ کہ ہندوستان کے مسلمان دو فرقول میں بیٹر سے: ایک آبی مسلمان دو مراعت ، دوسرے شیع د اب مولانا اسماعیل دہوی کا ظہور ہوا، وہ سفاہ ولی انڈ کے پوتے اور سفاہ عبدالعزیز ، سف ہ رفیح الدین اور سفاہ عبدالقادر کے بیعتیج تھے۔ ان کا مشیلان محدین عبدالواب نجدی کی طرف ہوا اور نجدی کا رسالہ ردّالاسٹ مراک ان کی نظر سے گزراا ورانھوں نے اردو میں تعقویۃ الایسان مکمی، اس کتاب سے مذہبی آزاد خیالی کا دور سفر وع ہوا، کوئی غیر مُقید ہوا ، کوئی وَالی بنا، کوئی ابل مدیث کہلایا ، کسی نے اپنے کو سکوئی کہا۔ ایم جمتہدین کی جو مُنزد کت اور احترام دل میں تعاوہ خی موا، معمولی نوشت و خواند کے افراد امام بفتے گئے۔ اور افسوس اس بات میں تعاوم دی میں تعمیرات کا سلسلہ کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحست رام میں تعمیرات کا سلسلہ کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحست رام میں تعمیرات کا سلسلہ کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحست رام میں تعمیرات کا سلسلہ کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحست رام میں تعمیرات کا سلسلہ کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحست رام میں تعمیرات کا سلسلہ کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحست رام میں تعمیرات کا سلسلہ

مولانااساميل اورتقوية الايمان ستسروع كردياكيا- يدساري قهاحتيل ماه ربيح الآخر بهم اهدك بعدس ظاهر وفي شروع ہون ہیں۔ اس وقت کے تمام جلیل القدرعلاء کا دہی کی جامع مسجدیں اجتماع ہوا اور آن جفرات نے باتفاق اس كستاب كوردكيا- اس رساله كاواخريس مولانا فضل رسول بدايوني كا مكتوب اورمولانا مخصوص المترفرزنرست و رفيع الدين كا جواب ناظرين ملاحظه فرمائيس \_\_ مولانا مخصوص الندف ساتوس مؤال كے جواب ميں لكھاہے: "اسمبلس بک سب ہارے طور پرتھے ، پھران کا جعوث من کر کیے کیے آدی آہستہ آہستہ پھرنے نگے یہ مولان نناداد شدا مرتسری پنجاب میں اہل مدست کے مشہور عالم ہوسے ہیں. وہ سمع توحید" كصفح جاليس ميں لكھتے ہيں ! " امرتسر مسلم آبادی مندو، سکے دغیرہ کے مساوی ہے، اُسی سال قبل قریبًا سب مسلمان اسی خیال کے تعے جن کوآج کل برلموی حنفی خسیال کیا مولانا تنار الشرف ١٩٣٤ء ميں يربات اللي عيد، اسسے استى مال يہلے ١٥٥١ء تعا جب کہ انگریزوں نے ہندوسستان پرغدّاری سے کائل تسلط حاصل کیا۔ محدجعفرتعانيسري خهاپئ گرفتاری اور به مجمور درباسه مشورکی مزا، اور مجرد إن کا حال مستارت عجیب " میں لکھا ہے۔ یہ تاریخ نام ہے اور اس کتاب کی شہرت " کالے یانی" کے نام سے ہے۔ اس میں لکھتے ہیں ج " میری موجودگی پمند کے وقت (۱۲۲۸ھ) شاید پنجاب بعریں دسس ویابی مقیدہ کےمسلمان بمی موجود نرتھے اور اب (۱۲۹۲م) میں دیکھتا ہوں کہ کوئی گاؤں اورشہرایسا نہیں ہے کہ جہاں کے مسلمانوں میں کمسے کم بہارم حصد وہائی معتقد محد اسماعیل کے نہ ہوں "

> له ملاحظ کریں منالے اسلام " کاصفی ۱۰ سه ملاحظ کریں رسالہ کا لایانی جو نمتوبات سستید احمد شہید کے ساتھ چھپا ہے ، ص ۹۹۳

مولانااساميل اور تقوية الايمان

یعنی بنجاب میں بڑی تیزی سے مولانا اساعیل کا وابی مذہب پھیل راہے۔ یہ بات محد جعفر تعانیسری نے لکمی ہے جو مولانا اساعیل کے معتقد اور ان کے تذکرہ نگار ہیں۔ خواج خسرو نے ہندوستان کے مسلمانوں کی یک رنگی اور یک مذہبی کا بیان کیا ہے اور حضرت محدد نے شیعیت کی آند سے مطلع کیا اور مولانا منام ایکدام تسسری اور محدجعفر تعانیسری نے وابیت کے انتشار کی خبر دی۔

حضرت والدما عبداند ابوالخير قدّس الدميرة و نَوَرَضَرِ بَحَ النه المهائيو يسخصوصاً اور مخلصين سيم عبول الما فرايا بيه كهوسال كى مدّت بين جوكت ابين بحق من ابي اكن ابي المحالي المدّت بين وكت ابين بحق من ابي المن المرائم اعلام كى كست ابين و مكيموا ورم ان كے مسلك بر ثابت قدم رم و بلكه متقدين اور المرائم اعلام كى كست ابين و مكيموا ورم ان كے مسلك بر ثابت قدم رم و بست سے يشعر بر سے تھے :

جوانان سعادت مند بسند پیردانا را

اس رسالدی وجیت الیف : اتفاق کی بات ہے کہ ۱۹۹۸/۱۹۹۸ میں مجلزِ موقرہ اس رسالدی وجیت الیف : اتفاق کی بات ہے کہ ۱۹۹۸/۱۹۹۸ میں مجلزِ موقرہ "الفرقان کا شازہ مد جلد میں نظرے کزرا۔ یہ مجلد کھنؤ سے سٹ انع ہوتا ہے۔ اس شارہ کے صفحہ ۲۷ سے بہ یک فاصل محد بست میرایم. اے لاہوری کا مضمون ہے ایسیٹ اساعیل شہید

له یانسخد ۱۲ شوال ۱۲۷۰ حیص حاجی قطب الدین کی فرمائش پرستیرعنایت انته کے استمام سے مطبع صدیقی واقع شاہجہاں آباد ( دہل) میں چھپلسہے یعنی جولائی مرہ ۱۸۵ء کو۔ اس میں نصلوں کے نام عربی میں ہیں اور وہی ہیں جونحیدی نے اپنے رسالہ میں لکھے ہیں۔

مولانا اساميل اور تفوية الايمان محمد

ب، اس مضمون نے اپی طرف ملقت کیا، چناں چر دقیق نظر سے اس مضمون کا مطالعہ کیا۔
فاضل مقالہ نگار نے سترہ افراد کے سینتیس اقوال نقل کیے ہیں، زیادہ تر اقوال مولانا اسائیل کے مکتبہ فکر کے تربیت یا فتہ گان کے ہیں۔ ایسے افراد کی مدح سُران کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
مشہور قول ہے : " کس مذکوبیر کہ دُورغ ما ترش است " حضرات کیا فہ شاہ عبدالعزید، شاہ رفیع الدین ، سٹ ہ عبدالقادر کے شاگر د بہند وستان کے بلندم تبدعار تھے۔ ان صفرات مشاہ رفیع الدین ، سٹ ہ عبدالقادر کے شاگر د بہند وستان کے بلندم تبدعار تھے۔ ان صفرات میں سلے میں رسائے لکھے ہیں ۔ اگر سفویۃ الایمان آئی خوابیوں کا بیان کیا ہے، اور اس سلسلہ میں رسائے لکھے ہیں ۔ اگر تقویۃ الایمان ایسی ہی اعلی اور بلندم تبرکتاب ہوتی تو یہ گرامی قدرعلمار براتفاق کیوں اس کو تقویۃ الایمان ایسی ہی اعلی اور بلندم تبرکتاب ہوتی تو یہ گرامی قدرعلمار براتفاق کیوں اس کو تقویۃ الایمان ایسی ہی اعلی اور بلندم تبرکتاب ہوتی تو یہ گرامی قدرعلمار براتفاق کیوں اس کو تجویۃ الایمان ایسی ہی اعلی اور بلندم تبرکتاب ہوتی تو یہ گرامی قدرعلمار براتفاق کیوں اس کو تراکھے۔

له طاحظ كرس امتيازي سم

THE IT AND THE

#### مولانااساميل اورتقوية الايمان محافي

" پس فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے مکم مذہبی سے جابل ہیں اس امریس کہ مکومت برتش مث جاوے اور یہ امن و امان جو آج حاصل ہے فساد کے پر دہ بیں جہاد کا نام کے کرا شادیا جائے ، سخت نادانی وبے وقونی کی بات ہے۔ بعدالان عاقبت نااندیشول کا چا با ہوگا یا س پینر صادق کا فرایا ہوا۔ آج ، ہم آ کھوں سے دکیورہے ہیں اور اس کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے کہ

نه نواب مساحب رسيع ندان كا مَا مَن أُورَتُكُلُ برنش مكومت اور تِلْكَ الْأَيَّامُ مُن اوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ كاظهور بهوا ـ

جہاں میں تو کارِ نِکوئی رہے گا نہ کوئی رہاہے ' نہ کوئی رہے گا

مردار دوعالم رحمت عالمیان می الدعلیه وسلم کاارشادگرای ہے جس کوائم کا مردار دوعالم رحمت عالمیان می الدعلیه وسلم کاارشادگرای ہے جس کوائم کا مدیت فرا و بَشِین وَا وَ بَشِین وَ وَا مَشکل نه بناکی ، بست ارت دو ، نفرت نه دلاؤ " — — کیا محروہ تحریک اور محروہ تحریک اور محروہ تحریک کو حرام قطبی قرار دینا اور شرک اصغر کوجر سے بہناکوئی آمرِسہل نہیں ہے۔ ذراسی ریا اور دکھا وٹ شرک واصغراور شرک خفی ہے شرک و اکبر اور شرک بنا اور حریف ایسا فعل کرے وہ ارشار نبوی بر اور شرک بنا اور حریف ایسا فعل کرے وہ ارشار نبوی بر عمل کر رہے ہے۔ اور شرک من مانی کر رہے۔

علما را الم سلت نے ارشا دنہوی پرعمل کیا ہے اور خلط بات پر ٹوکا ہے اور سردار دوعالم صنی افتہ علیہ وسلم کی جناب میں کا مل ادب اور احترام کو کمحوظ رکھنے کی تاکید کی ہے اور را سستہ میں کندیک تنوی فائد ہوئے گئے تو ما فائد ہے میں ہے ہے۔ میں سے ہے جہ میں کہ تن کہ تنوی کا فوٹ میں ہے ہے۔ اور اپنے حبیب کی مجت سے شاداب و سرشار رکھے۔ اسٹریم سب کے قلوب اپنی مجت اور اپنے حبیب کی مجت سے شاداب و سرشار رکھے۔ محداز تو می خواہم خدوا را الہی از توعشی مصطفیٰ را

مولانا اسماعیل کیا کھول ہے ہوں کہ مولانا کی تعصیب اور اعتساف کے کیا اور افسوس ہواکہ مولانا اسماعیل کیا لکھ محتے ہیں۔ چول کہ مولانا کے تذکرہ نگار آن کی جلائے علم پرمتفق ہیں کہنا

لمه از ترجان وباپیمسدیق حسن خال ، مطبوعه ۱۳۱۲ه ، ص ،





شیخ محدین عبدانواب بن سلیمان بن علی بن احد بن را شد بن یزید بن محد بن رزید بن مشرف نجدی چن کی طرف طاکفه وا بدکی نسبت ہے۔

ولادت: الله ١٩٩٩ء يا ١١١٥ مر١٤٠٠ مين نجد كے مقام عينيَّ ميں موئی۔ وفات: ١٢٠١م/١٤٥ مين نجد كے مقام عينيَّ ميں موئی۔

() نواب سیدمدیق حسن فال نے ابجدالعلوم " پس کچھ تفصیل سے ان کا مال لکھاہے میں اس کا فلاصہ لکھتا ہوں کے ان کا مال لکھاہے میں اس کا فلاصہ لکھتا ہوں کی ان کھاہے :

" ولادت مینیه پس موئی قرآن مجید پڑھا۔ اور حدیث کی سماع کی ، اور اپنے والدسے جو کو منبلی نقیہ گھرانے پس سے تھے پڑھا ، پھرج کیا اور مدینہ منورہ گئے وہاں شخ عبداللہ بن ابراہیم نجری تمینہ ابوالمواہب بغل دشقی سے پڑھا ، پھراپنے والد کے ساتھ نجد آئے اور جریم کی میں قیام کی ، والد کی وفات کے بعد عینیہ آگئے۔ وہاں اپنی دعوت بھیلائی ، پھرکسی وجہ سے درعیہ آگئے۔ وہاں امیر خمد بن سعود آل تقرن از اولا دبنی حنیف (از ربید) نے ان کی اطاعت کی ۔ یہ وہ قوت تو بیا اور جزیرہ عرب کے مشرقی جصص میں کا ہے ، اس کے بعد محمد بن عبدالوہا ب کی دعوت نجد میں اور جزیرہ عرب کے مشرقی جصص میں عمان تک بھیلی۔

الم عظّم محد بن ناصر المحازمي شامر دشيخ الاسلام محد بن على شوكانى في محد بن عبد الواب كم متعلق للمعاب كدان برغالب اتباع تحا (يعنى تقليد) . ان كرسائل معروف بي ان مي مقبول بحى بي اورم دو دبحى ، ان برسب سے زيادة كير دوباتوں كى وجہ سے كى كئے ہے :
ایک : صرف تنفيقات بلا دليل كے اہل جہاں كو كافر قرار دينا اور اس مسلم مطاميع مستد داؤ د بن سليمان في افساف كے ساتھ ان كار د لكھا ہے .

له طاحظ كري ابجهالعلم كيمن ١١٨ عدمه ك عدم ك عدم أول باقول كو بناكر بيان كرنا.

مولانااساميل اورتقوية الايمان على الْقَوْمِ الْكَافِي أَنَ وَاخِرُدَعُوانَا إِن الْحَدِّدُ يَعْدِرَبِ الْعَالَمِينَ . محدن عبدالوباب كايمختصررساله ١٢٢١م بين تمام مالك اسلاميه بين بهنج كسام، جنائج مندوستان بمى بهنجاا ورحضرت شاه عبدالعزيز كي حيات ميں دمل بہنجاا ورمولانا اسكيل فے جزوی روو بدل کے ساتھ" تقویہ الایمان" کے نام سے مشہور کیا۔ 🕑 علامہ شیخ سلیمان بن عبدالوہا ب نجدی برا درمحد بن عبدالوہا ب نجدی نے اپنے بھائی ك مسلك كرد بين اَلقَوَاعِقُ الْإِلْعِيَةُ فِي الْيِرَةِ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ " على رساله ان كى دعوست کے آٹھویں سال لکھاہے یعنی ۱۱۶۷ء کو۔ علامہ سلیمان نے ابتدا ہے اُمْرییں اینے بھی اُن کو بهت سمعايا اورجب نجد كے امير في ان كے الته يربيعت كرلى اورخون مسلم كى كوئى قدر نه رہی اور ملامهلیمان کواپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا، وہ حربین محتر بین چلے گئے اور وہاںسے يه يا دگارعلمي رسال لکه كر اين به اي كوارسال كيا- په رساله آيات مباركه ، احاديث طينبه اور علمار كمام ك اقوال سے مالا مال ہے، از وَجُواختصار بعض فوائد كا آزاد ترجه بدية ناظرين ہے۔ به رساله بهلی مرتبه ۱۳۰۷ه/ ۱۸۸۹ میں جھیا تھا، بھر ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵ میں مکتبر ایشق نے استانبول میں ملیع کیلہے۔ یہی طباعت بیش نظرہے اور اسی کے مسغے کانمیر ہرفائدہ کے بیان كرنے سے قبل لكعتا بوں تاكر تحقيق كرنے والوں كوم إجعىت بيں سہولت رہے۔ الكاهى: علامه ليمان في اين رسال مين ازاق تا آخر جمع كي مين سياين بعاني الوخطاب كيا ہے۔ اردو بيس اس كيفيت كى تعبير آپ سے كى كئى ہے۔ ملاحظه كريں : ص بخاری اورسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی اساس پانے چیزوں پرہے: شہادت اس بات کی کدانٹر کے سواکوئی معبودنہیں اور نماز قائم کرنی ، زکات اداکرنی ، رمضان کے روزے رکھنے اور بہت الٹکاج اگرقدرت اوربیل ہو۔ صه سیکن آب ان توگول کوکا فرقرار دست بیس جو کار شهادت پرست بیس، نماز، روزه مج

اور زکات کے پابند ہیں۔ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ آپ نے خلق فداکو کافربنانے كاتول كهاس سے لياہے۔

اگرات کہتے ہیں کہ ہم شرک کرنے والوں کو کا فرکہتے ہیں ، انڈ نے فرمایا ہے: إنا الله

ایک سندیس تعین کرنے کے لئے آمرہوئی تھی، اور مسئدیہ تعاکد اولیا مالٹہ کو پکار نے والے کو کافر
قرار دینے کے سلسلدیں شخ محد بن عبدالواب سے ان کا مباحثہ ہوا۔ محد بن عبدالواب کا قول تعا
کہ جوشخص اولیا ، کو پکارے وہ کا فرہ اور جو اس کے کا فرہونے میں شک کے دوہ کی فرہ سنج بر کر بڑنے کہ می کوئی شعر نہیں کہا تھا۔ اور جب انھوں نے ہمارے شیخ علام محد بالساعی للام میں ایک چھوٹا قصیدہ کہا۔
کا پہلا مدجہ قصیدہ سنا تو اس کے جواب میں ایک چھوٹا قصیدہ کہا۔

سینے محدبن عبدالوہاب کے خرجب کی تعقیق میں اس وقت کے دوا ماموں کا یہ بیان ہے : مِنْ قَبْلِ اَنْ يُؤلِدُ اَكُنْزُ هٰذِ وَالطَّبَقَاءِ اللَّي نَحْنُ فِيْهَا، اِنْتَهَىٰ يعنی ہمارے دَور کے اکثرافراد کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہے۔

علامه بررالملة مترعر بن اساعيل الاميرالصنعان في جُواَبى قصيده كى شرح لكمى به ، اس كانام من منحو الحورية في شرح آبيات التوريدة " ركعا به ( أبيات توبدكى تشريح كرك المناه كاناه كان مناه كابطانا ") وه اس شرح من لكه بين ؛

مرحیۃ قصیدہ کے نجد بہن جانے کے کئی سال بعدصفر ۱۱۰ ہے کو ایک عالم میرے پاس آئے ،

ان کانام شن فرئر بر تمیں ہے ، اور وہ بیس شوال ۱۱۰ ہے کو بھے سے رخصت ہو کراپنے وطن چلے ،

گئے ، وہ شن محد بن عبدالواب کے شاگر دول میں سے ہیں۔ ان سے بھے کو معلوم ہواکہ میرا مرحیہ قصیدہ محد بن عبدالواب کو مل گیا ہے ، شن مربر کی آمد سے پہلے میرے پاس شنج فاضل بدالر تمن نجر کہ آمد سے پہلے میرے پاس شنج فاضل بدالر تمن نجر کہ آمد سے پہلے میرے باس شنج فاضل بدالر تمن نجر کہ آمد سے پہلے میرے باس شنج فاضل بدالر تمن نجر برا کو اللہ اللہ بی میرے قصیدہ کے بہنے جانے کے بعد ہوئی تھی ، انفول نے محد بن عبدالواب کے ایسے احوال سنلنے جن کو ہم مجمول ہوئی تھی ہو ہو ہو ہو گئے اس کے ایسے احوال سنلنے جن کو ہم مجمول ہوئی ہو ہو ہو ہو گئے اس میں ہو کا فرقرار دینا۔ شیخ عبدالرحمٰن کے اس بیا ن کے قبول کرنے میں ہم کو کچھ تردد رہا تا آس کہ ہمارے پاس شیخ مربد آئے جو کہ انجی ہم جھے ہو جھ رکھے ہیں اور ہمارے پاس محد بن عبدالواب کے بعض رسا نے بھی پہنچے ، ان رسالول ہیں اہل ایمان کو کا فرقرار دینے افران کوفش کرنے اور ان کا مال گؤ ہے کا بیان ہے ۔ محد بن عبدالواب کے بعض رسا نے بھی پہنچے ، ان رسالول ہیں اہل ایمان کوکوکا فرقرار دینے افران کوفش کرنے اور ان کا مال گؤ ہے کا بیان سے ۔ محد بن عبدالواب کے بعض رسائے بھی پہنچے ، ان رسالول ہیں اور ہمارے یا س معد بن عبدالواب کے بعض رسائے بھی پہنچے ، ان رسالول ہیں اور ہمارے یا صور نے افران کوفش کرنے اور ان کا مال گؤ ہے کا بیان سے ۔ محد بن عبدالواب کے بعض میں معد بن عبدالواب کے بعض میں عبدالواب کے بعض میں معد بن عبدالواب کے بعث کو بعد کو بد خواب کی میں معد بن عبدالواب کے بعض میں معد بن عبدالواب کے بعد بعد بیں عبدالواب کے بعد بین عبدالواب کے بعض میں معد بی عبدالواب کے بعد بیں عبدالواب کے بعد بی معد بی عبدالواب کے بعد بی عبدالواب کے بعد بی معد بین عبدالواب کے بعد بی معد بی عبدالواب کے بعد بین عبدالواب کے بعد بی معد بین عبد

له آپکی وفات ۱۱۸۲ ع می بولئے۔ ایجدالعلوم ، ص ۸۵۰

رسالول کوبڑھ کرا دران کے احوال میں کریم کویقین ہوگیا کہ اس شخص کوشربیت کے صرف ایک حصہ کا ملہ ہے اور وہ بھی دقیق نظر سے نہیں دیکھا ہے اور ذکسی اکمال سے پڑھا ہے کہ وہ اس کومیح راستہ برلگا تا اور مغیدعلوم سے آگاہ کرتا، اور تفقہ اور دقیق سنی کی راہ پرلگا تا۔ محد بن غیرالوہ اب نے شیخ ابوالعہاس ابن تیمیہ اور ان کے شاگر د ابن القیم ابحوزیہ کی

محدبن غبرالوہاب نے شیخ ابوالعہاس ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم ابحوزیہ کی بعض تالیفات کا مطالعہ کیا ہے اور صبیح طور پرسمجے بغیران دونوں کی تقلید کی ہے حالاں کہ یہ دونوں تقلید کو نام اُرسمجھتے ہیں۔

جب ہم پر محد بن عبد الوہاب کا حال صبح طور پر واضح ہوگیا اور ہم نے ان کے رسائل پڑھے،
ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے قصیدہ کی وجہ سے ان کی شان بڑھی ہے ، وہ قصیدہ ہر جگد اور ہر طک
بہنچاہے ۔ مکہ کرمہ ، بصرہ وغیرہ سے اس کے رد آئے ، اور میں نے دیکھا کہ وہ انصاف سے خالی
تعے اور پھر شنخ مرید نے بھے سے مو افذ کیا اور ہم کو خیال ہموا کہ ہیں عمد بن عب دالوہاب کے
کرتوتوں کی باز پرس ہم سے نہ ہو ، لہٰذا ہم نے دوسرا قصیدہ لکھا اور اس کی شرح میں ابن قیم
اور ان کے استاد ابن تیمیہ کے اقوال برکشرت نقل کے کیوں کہ یہ دونوں صنبی تھے۔ انتہیٰ ۔
اور ان کے استاد ابن تیمیہ کے اقوال برکشرت نقل کے کیوں کہ یہ دونوں صنبی تھے۔ انتہیٰ ۔

اورسیّدعمدایین بن عمرمعروت برابن هابرین نے " قرّ بختار" کی مشرح مو رُوَّ الْمُحْتَارُ مطبوً ۱۲۳۹ حرک بیسری جلد، باب ابسغات ، ص ۳۹ پیس لکھا ہے:

جیساکہ ہمارے زمانہ میں ہیں آیا ہے کہ نجد سے عبدالوہا ب کے ہیروان نیکے اورانعوں نے حَرَیْن پر قبضہ کیا۔ وہ اسپنے کو اگر چومنبلی کہتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہر ہے کہ مسلمان صرف وہ میں ہیں ، جوبھی ان کے عقائد کے خلاف ہو وہ مشرک ہے ، بنا بریں انعوں نے اہل سنّت کو اوران کے علمار کونٹل کرنا مہاح قرار دیا ہے۔ تماآں کہ المٹر تعالیٰ نے ان کی شوکت اور طاقت توڑی ، ۱۲۳۳ میں مسلمان افواج کوان پر فتح دی اوران کا وطن بریا دکیا ، اھ۔

محدين عبدانوباب كي تاليفات:

- السيخاب النَّبُن يَة فِئ مَعْمِ فَا الدِينِ الذِي الذِي مَعْم فَتُه وَ الْعَمَلُ مِه سَبَبُ لِلُ حُولِ الْجَنَاءِ وَ
   الْجَمَٰلُ مِه وَ إِصَاعَتُهُ سَبَبُ لِلُ خُولِ النَّادِ.
- ٠٠ كِتَابُ النَّوْعِيْدِ الْمُشْتَمِّلَ عَلَى مَسَائِلَ مِنْ هٰذَاالْبَابٍ . آوَّلُهُ يَوْلُ اللَّهِ مَا خَلَفْتُ

الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ، وَلَيْسَ لِهٰذَ الْكِتَابِ دِيْبَاجَهُ ، ذُحِيرَ فِيْهِ الْأَيَاتُ وَالْأَحَادِ يُنَاجَهُ ، ذُحِيرَ فِيْهِ الْأَيَاتُ وَالْأَحَادِ يُنَى ثُمُّ اللَّجِنَّ وَالْإِنْسَ اللَّا يَعُولُ فِيْهِ مَسَائِلَ .

- الكتاب وَغِيْرِهِمْ وَهُوَمَ خُنَصَ فِي اللهُ مَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اهْل الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ اهْل الكِتاب وَغِيْرِهِمْ وَهُومَ خُنَصَ فَى نَحْوِكُمَ اسَةٍ.
  - ٣. كِنَابُ كَشُفِ الشَّيْمَاتِ فِي بَيَانِ التَّوْجِيْدِ وَمَايُخَالِفُهُ وَالرَّدَ عَلَى الْهُشْرِكِيْنَ
    - ه \_ رِسَالُهُ أَرُبُعَةِ قُوَاعِلَ مِنْ قُوَاعِدِ الدِّيْنِ فِي نَحْوِ وَرَقَهِ .
      - · حِيثَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعُمُ وْفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنْكِرِ.
        - ٤٠ كِتَابُ فِي تَفْسِيْرِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ .
          - كِتَابُ تَفْسِيْرِسُوْرَةِ الْفَاشِحَةِ.
      - وسَالَهُ فَى مَعْمِ فَقِ الْعَنْدِ رَبُّهُ وَدِيْنَهُ وَيَنِهُ وَيَبْتِهُ.
        - ا رِسَالُهُ فِي بَيَانِ السَّوْحِيْنِ فِي الصَّلَاةِ.
          - ١١٠ ﴿ رِسَالُهُ فِي مَعْنَى الْكِلِمَةِ الطَّلِيِّهُ وَ.
            - ١١٠ رِسَالَهُ فِي تَحْرِنِهِ التَّقُلِيْدِ.

یه بیں ان کی وہ تالیفات جن کو اس وقت تک میں دکھی سکا ہوں ، وَ فِیْهَا مَا يُفْبَلُ وَ مُوَدَّةً ." ان میں قبول کرنے کے لائق بھی ہیں ا ور رد کرنے کے لائق بھی ''

محم ۱۲۱۸ء میں وابیہ کم کرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت مہوانڈین محربن عبدانواب نے ایک رسال<sup>ہ م</sup>کہ کرمہ میں تقسیم کیا ، اس رسالہ میں بہت کھ ان با توں کا انکارے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں اوروہ کتب صحاح کے خالف ہیں ۔

محدین عبدالواب کے متعلق لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں، ایک جا وت کے نز دیک ان ک ہر بات، ہرفعل، ہرتحریرا وران کی طرف منسوب ہرستے ایچی ہے، اور ایک جا وت بالسکل اس کے مناف سے اور ان کے نز دیک محد بن عبدالوہاب کی ہربات ' ہرفعل' ہرکام بُراہے اور

له به رساله ۲۰ موم ۱۲۱۸ه کا مکه کمومدیل لکھا ہوا میرے پاس چوٹی تقطیع میں موجود ہے ، عبدانڈ نے نکھوا باسپے -اس کے ۳ سامنحات ہیں کسی صفحہ میں نوسطری ہیں کسی ہیں زیادہ پندرہ سطروں بکس بجی ہے۔

ایک جماعت انصاف کے راستہ پر ہے اور اچھے کو اپھنا، ٹرے کو بڑا کہتی ہے میمیجے مسلک پرہے۔ تام ہوا ؓ ابجدالعلوم "کی عبارت کا خلاصہ۔

نواب صدیق حسن خال نے محد بن عبدالوہاب کے بارہ رسالوں کا اور عبداللہ بسر محد بن عبدالوہاب کے ایک رسالہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک اہم رسالہ کا ذکر کرنا ان سے رہ گیا ہے۔ ایک اہم رسالہ کا ذکر کرنا ان سے رہ گیا ہے۔ بن عبدالوہاب کا ایک مختصر رسالہ کا کہ محد اسلام کے مرمد اسلام کی محد اسلام کی محد اسلام کی محد اسلام کی کیا۔ یہ رسالہ جمعہ ہے حجم ۱۳۲۱ء کو چاسٹ کے وقت کھ کرمہ بہنچا، اس وقت کھ کرمہ کرنے نے اور کی فوجی افسر ہوا کرنا تھا کہ کمرمہ بیس موجو دتمام علماء کرام کو حرم سریف سیس جمع کیا۔ اور احد بن یونس الباعلوی کو مقرد کیا کہ علم اور کی علماء کرام کو حرم سریف اللہ اللہ اللہ المحد اللہ اللہ اور عبدی رسالہ کا بچو جو ابات شخ عبدالملک اور حسین مغربی کے ہیں، اس عقیل بن یکی علوی نے لکھوا اللہ اور حسین مغربی کہیں، اس عقیل بن یکی علوی نے لکھوا کے ہیں اور کی جوابات شخ عبدالملک اور حسین مغربی کے ہیں، اس حقیل بن یکی علوی نے لکھوا کے ہیں اور کی جوابات شخ عبدالملک اور حسین مغربی کے ہیں، اس حقیل بن یکی علوی نے لکھوا کے ہیں اور کی جوابات شخ عبدالملک اور حسین مغربی کے ہیں، اس حقیل بن یکی علوی نے لکھوا کے ہیں اور کی جوابات شخ عبدالملک اور حسین مغربی کے ہیں، اس حقیل بن یکی علوی نے لکھوا کے بین اور کی جوابات شخ عبدالملک اور حسین مغربی کے ہیں، اس حقیل بن یکی علوی کے بعض مظلومین بی پہنچ گئے۔ لکھا ہے :

الْخَمْعَ الْعُلَمَاءُ حُوْل الْمِنْبَرِ وَصَعِن الْخَطِيْبُ اَبُوْحَامِدِ عَلَيْهِ وَثَرَءَ عَلَيْهِمُ الصّحِيْفَة الْمَلْمُونَة النّهُ لِمِنَ الْفَاظِ الْعُلَمَاءِ فِي رَوِهَا وَقَالَ اَبُهَا الْعُلَمَاءُ وَ النّهُ لِمَا الْفَلْمَاءُ وَ الْفَصَاةُ وَالْمَعْلَقِ فَى رَفِيمُ مُ فَاجْمَعَ حَافَةُ الْعُلَمَاءُ وَ وَالْقُصَاةُ وَالْمَعْلَقِ عَلَى الْمَدَاهِ الْوَرْمَةِ مِنْ الْمُلْمَةُ مَا لَعُونُ وَيَرْمُ فَاجْمَعَ حَافَةً الْعُلَمَاءُ وَ وَالْفَصَاةُ وَالْمَعْلَقِ عَلَى الْمُلَمَّةُ مَا اللّهُ مَعْمَعُ الْمُلْمَةُ وَالْمُلْعَقِ وَالْمَعْلَقِ عَلَى الْمُلْمَاءُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مولانا اساميل اور تقوية الايمان

ان دوباتول محملاده اور باتیں بھی ہیں جن میں سے بعض کا ذکرستیر مذکور نے کیا ہے۔

امام عبدان بن میران بن محرصنان نے ۱۲۱۸ حیل کتاب السیف الهندی فی ابانة طریقة الشیخ النجوی ککھی بے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عمد بن عبدالواب ، عبدالعزیز نجری کے محلّ میں فروکش ہوئے ، عبدالعزیز نے بیعت کی اور وہاں کے لوگ ان کے مددگار ہوئے ۔ ان لوگوں نے درعیہ کے قرب وجوار کی بستیوں میں اپنا مسلک ہے پیلایا ۔ جب محد بن عبدالوہاب کے ساتھ ایک قوی جماعت ہوگئی: قرآ دَ فَکھُواَنَ مَنْ دَعَا عَیْوَ اللهِ اَوْ وَسَلّ بِنِیَ اَوْطَالُهِ اَوْ مَالِمِ فَلَا اَوْ وَلَا اَللهِ اَللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهُ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

محدبن عبدالولاب کے اس قول کی وجہ سے عام مسلما نوں کی تکفیرلازم آئی ہے اور اسی بنا پروہ مسلمانوں سے نیٹ ہیں اور اس سلسلہ میں ان کے ایک رسالہ بربحی مطلع ہوا ہوں ۔ اور جب مولی علامہ ستیر محدبن اسماعیل الامیر کو نجدی کی خوش کن باتیں پہنچیں ، انھوں نے اس ک مدح میں ایک قصید د کہا ، جس کا پہلا شعر ہے :

سَلَاهُ عَلَىٰ نَجُهِ وَمَنْ حَلَا فَى نَجُهِ وَمَنْ حَلَاقَى الْبَعُهُ لَايُهُهِى عَلَى الْبَعُهُ لَايُهُهِى "ميراسلام نجدير اور نجديس فردنش بونے والے پر بو، اگرچه دُوريت ميراسلام كرناسودمنوبي " ميراسلام نجديد اور بيض افراد سے حقيقت حال كاعلم ان كو موا، وه مجه كے كہ يرتحريك اور جب يمن بينے والے بعض افراد سے حقيقت حال كاعلم ان كو موا، وه مجه كے كہ يرتحريك في اور انھول نے دوسرا قصيده كما جس كا پهلا شعريہ ہے :

رَجَعَتُ عَنِ الْفَوْلِ الَّذِي قُلْتُ فِى النَّجْ الْفَدْمِ الْفَدْمَةَ فِي عَنْهُ خِلافَ الَّذِي عِنْدِي لَم ميں اچنے اس قول سے باز آياج ميں نے نجد کے متعلق کہا تھا ، کيوں کہ جو کچے ميں مجھا تعالى کا خلاف صحت کے ساتھ جھ پرظا ہر ہوگیا ہے ۔

اور ملآمہ وَجِیہ الاسلام عبدالقادر بن احد بن الناصر نے لکھا ہے اور آپ کی تحریر بسید میں نقل کرتا ہول کہ ۱۰ میں ہمارے پاس شخ فاصل مِرْبَد بن احد بن عمرالتمیں، انبی الجزیم کی میں نقل کرتا ہول کہ ۱۰ اوم میں ہمارے پاس شخ فاصل مِرْبَد بن احد بن عمرالتمیں، انبی کا ابخریم کی سند کے شروع میں جانب واقع ہے ) ۔ آن کی سے شروع میں جانب واقع ہے ) ۔ آن کی

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

مولانااساميل اورتقوية الايمان مستحقي لَا يَغُفِي اَنَ يُشْرَكَ بِهِ ، الآية . " شرك كرف والول كوالدنهيس بخشتا" ( شيخ سلمان في المنهم کی اور آیتیں بھی تکمی ہیں اور پھر تکھلہے) یہ مبارک آیتیں برحق ہیں اور اہلِ علم نے جو مطلب ان کابیان کیاسی وہی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں: غیرانڈکوالڈکا شریک بنانا شرك هيد مشركين كهية بين : هؤلاء شركاؤناً. "بهاركشريك بين" اورجب مشركون سے کہا جاتا ہے: اوٹر کے سواکوئی معبود نہیں ہے توود اس کوبڑا شیمے ہیں جیسا کہاٹٹر نے بیان كيات : وَإِذَا مِنْكُ لَهُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ . جو تفاصیل آیے نے بیان کی ہیں کہ اس کام کا کرنے والا مشرک ،اُس کام کا کرنے والا مُشْرك. آب نے برتفاصیل کہاں سے لی ہیں ؟ کیا انمهٔ محتہدین میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے؟ اگر کہی ہے اس کا نام ہم کو بتائیں تاکہ ہم آپ کی پیروی کریں ۔ برمذبب كابل علم في البير اقوال اور افعال كابيان كياب جن كرنے شيسلمان مرتد ہوجا تاہے، لیکن کسی نے بینہیں لکھا کہ جوشخص غیرانشد کی تذریانے ودمشرک ہوا یاغیرانشد سے مانگنے والا مرتد ہوا یا غیرانشر کے لئے ذبیح کرسنے والاکا فرہے یا قبر کا مسے کرنے والا یا قبر کی مٹی اٹھانے والااسلام سے خارج ہوا۔ اگرکسی نے ان اعمال کے کرنے والے کوکا فریامٹرک يا مرتد قرار دياي توآب بم كوبتائين ،علم كو جميانا جائز نهيس . اہل علم نے سکتاب البحنائز" میں دفن کرنے اور زیارت میتت کے بیان میں قبر کو مسح کرنے ، قبری مٹی لیلنے ، قبر کا طواف وغیرہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ کسی نے مکروہ لکھاہے اور کسی نے حام ۔ میکن کسی نے بھی ان آمور کے کرنے والے کو ندم تد کہاہے ا ور نہ کا فرا ورزکسی نے یہ لکھاہے کہ جوشخص ان امورسے کرنے واسے کو کافرند کیے وہ بھی کافر۔ آیٹ کآب الغروع ا ور" اَلاَ قَناع" ياكسى دوسرى كمّاب كامطالع كرس. (الفروع، الاقناع منبلى فقد كى كمّا بيس بير) سیخ تقی الرین ابن تیمیدا ور ابن قیم نے دہل سنت کے متفق علیہ اصول کا بیان کیاہے۔ ن يس سعدايك اصل يدسع: أكراس أمت كاكوني جابل يا خطاكار ابني جهائت ياخطاكي وجست کفریا شرک کاکوئ کام کرے وہ کافریا مشرک نہیں ہوگا۔

#### Marfat.com

ان مسلمدا ورمتفقه امول میں سے ایک اصل بہ ہے کمسلمان میں دومخالف ما دے

والمان مولانا اساميل اور تعوية الايمان محمد

. تمع بوسكة بي ، جيسے كفرواسلام يا كفرونفاق يا شرك اور ايمان.

ابن قيم في منازل التائوين كي شرح بس لكهاب:

ابل سنت كااس پراتفاق ب كدا مندتعالیٰ كی ولایت اوراس كی عداوت كاجماع مختلف وجودات کی بنا پرکستخص میں ہوسکتاہے، وہ ایک وجہ سے انڈکا محبوب ہوگا ور دوری وجه مصم بنوض بلکه ایک می گھڑی میں ایمان اور نفاق، یا ایمان اور کفر کا حامل ہوسکتا ہے ا وروہ ان دومختلف كيفيات ہيں۔ سے كسى ايك كے زيادہ قريب ہوتا ہے۔ اللہ تعالىٰ نے فرما باج: "هُمُ لِلْكُفِي يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ". ( آل عران ، آيت ١٦١) وه لوك أسس دن كفرك طرف نزديك بي ايمان عيه اورا لله كاارشاد يه: "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُ هُمُ يُواللهِ إلا وَهُمُ مُشْوِكُونَ ؟ ( يوسف ، آيت ١٠١) اوريقين نهيل لاتے بهت لوگ ( يعني ايمان نهيل تے) تمرساته شركي بمى كرتے ہيں - ان آيات سے صاف طور پر ثابت ہے كہ ايمان كے ماتھ شرك کی ممقار نَت اور ملاوٹ موسکتی ہے، اب دیکھنا شرک کو ہے کہ وہ کس قسم کا شرک ہے۔ اگر اس شرک سے انبیا علیہم انسلام کی تکذیب ہوتی ہے تو ایمان مفیدنہیں ہے ، اور اگر انبیار کی تکذیب نہیں ہوتی بلکہ اس شرک کرنے والے کا انبیار کی تصدیق اور آخرت پریقین ہے اوروہ دوسرے قسم کے شرک میں مبتلا ہے تووہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، دوزخ میں جائے گا اور مھراس میں سے نکالا جائے گا۔

حضرت ابن عباس في وَمَنُ لَعُرْيَحُكُمُ بِمَا آنُوَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ النَّسَا فِرُوْنَ. (مائدہ،آیت ۲۲) " اور جوکوئی ملم نرکرے افتر کے اُتارے پرسو وہی نوگ ہیں من کرا کے بیان میں فرمایلہ ، یہ کفراس طرح کا کفرنہیں جو مکست ِ اسلامیہ سے خارج کر دے۔ ٔ اہل سنّت کا یہی مُسُلُک ہے، سب سے پہلے خوارج نے اختلاف کیا اوراس کا ظهورحضرت على ديني التعند كے زماستے بيس بوا، خوار جے نے مضرت عمّان ، حضرت على حضرت معاويه اورأن كطرفدارول كوكا فرقرارديا، مين حضرت على في فوارج كوكا فرقرارنهي ديا-خوارج کے بعد قدرتے کاظہور ہوا۔

پھرمغتّزلَہ کاظہور ہوا۔

صك يعرجَهمية كاظهور موا-

صاع فرَق باطله كم متعلق علمار اعلام في يالفاظ استعال كم يم :

ا. "بروے كفراور شرك والے بي "

۲. " بعض کتاب (قرآن مجید) پر ایمان لائے ہیں اوربعض کی تکفیر کی ہے۔"

۳. " یه لوگ مشرکین ا ورصار بنین کے فروع بیں "ر

ہم. "ان لوگول نے تمام انبیار کی مخالفت کی ہے "

۵. "انفول نے حق سے عناد برتاہے ۔

با وجود اس کے اِنَّ الْإِمَامَ اَحْمُدَ لَا ثِنَّافِيْمَ هُمُّ وَلَا اَحَدُّ مِنَ السَّلَفِ ، ثنه امام احمال کوکا فر قرار دیتے ہیں اوز ندسلف میں سے کوئی بھی ۔

فدا راآپ خیال کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ای قُوْلِکُوْدِ فِیمُنَ خَالفَکُو فَہُو گَافِنُ وَ مَنَ لَدُورِ فَالْ کرے وہ کا فرے اور جو استرکو کا فرنے وہ کا فرے اور جو اس کو کا فرنے ہوں کا فرنے ہے۔ " آپ اس غلطبات کو چھوڑیں ، سلف صلح کے طریقہ کو این کیس ایل برعت کی روش کو چھوڑیں ۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے :

ابنائیں ، اہل برعت کی روش کو چھوڑیں ۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے :

« بری برعتوں میں سے یہ برعت ہے کے مسلمانوں کے طوائف میں سے کسی طائفہ کو کا فر

قرار دیاجائے اور آن کی جان اور مال کوملال محمامات "

صف آب استخص کوکافر کہتے ہیں جو فیرانٹڈی نذر مانے یا فیرانٹرکو بکارے ،آپ کی شکو سے مرد طلب کو دفع کیا جائے۔ یہاں صرف شہرہ ہی نہیں ہے بلک فیرانٹرکو پکار نے اور اُن سے مرد طلب کو دفع کیا جائے۔ یہاں صرف شہرہ ہی نہیں ہے بلک فیرانٹرکو پکار نے اور اُن سے مرد طلب کرنے کی روایات موجود ہیں۔ حاکم نے اپنی میچ میں اور آبُو فوان اور بَرِّار نے میچ سند سے اور ابن سی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اسلامیل اسلامیل و خرمایا اور ابن سی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اسلامیل اسلامیل و خرمایا ہے : یا دَالنَّهُ اَحَدِی کُورُونُ فَلَا قَوْ فَلَیْنَا دِیَا عِبَادَا للْهُ اِحْدِی کُورُونُ فَلَا قَوْ فَلَیْنَا دِیَا عِبَادَا للْهُ اِحْدِی کُورُونُ اِسْ کہ کا جانور محوالیں کی بادا الله اور محوالیں کی بادا الله کے بندو روکو ، اے اسلامی کا جانور مولوں اسلامی کے بندو روکو ، اے اسلامی کے بندو روکو ، اے اسلامی کے بندو روکو ،

اے اللہ کے بندوروکو۔ تین بار۔ اللہ کی طرف سے حاضرین ہیں وہ اس کوروکیں گے۔ اور طبرانی نے روایت کی ہے: اور طبرانی نے روایت کی ہے: ان آزاد عَوْنًا فَلْیعًلُ کَاعِبَادَ اللهِ آعِیْنُونِیْ " آزموا ونت کا طلبگار ہو کہے: اسے اللہ کے بندو میری مدد کرو "

ائمہ نے اس حدیث شریف کی روزایت کی ہے اوراس کونقل کرکے اس کی اشاعت کی ہے اوراس کونقل کرکے اس کی اشاعت کی ہے اورائمت کے واسطے محفوظ کیا ہے۔ ائمہ نے اس حدیث مبارک کا انکارنہیں کیا ہے امام نووی نے اُڈکار میں ابن قیم نے اُلکی کھرانگلیٹ میں اور ابن مُفلے نے آواب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن مُفلے (حنبی) نے اس مبارک اٹر کو بیان کر کے عبداللہ بسرانام احد حنبل سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والدسے سنا، فراتے تھے: میں نے پانچ جے کیے، ایک مرتبر است بعث کی ہے کہ میں بیاوہ تھا۔ میں نے کہنا شروع کیا: یا عباداللہ و کوئونا علی القرافي قی ۔ اے انڈ کے بندو ہم کولاست بتاؤ۔ میں اس کی کم ارکرتا رہا تا آس کہ میں راستہ پر آگیا۔ احد۔

صفی نائب سے اور میتت سے طلب کرنے والے کو آپ نے کا فرقرار دیا ہے بلکہ آپ کے نز دیک آن مشرکین سے جنہوں نے رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی کلہ یب کی ہے ان لوگوں کا نئرک بڑھا ہوا ہے جوشنی میں اور سمندر میں فیران کہ سے طلب کرتے ہیں آپ کا استدلال ہ مفہوم ہے جو آپ سمجھے ہیں حالانکہ اس مفہوم پر نہ خود آپ کو اعتما دکرنا چا ہے اور ذکسی دوسرے کو کی کو کی کو لیک القدرعالما سفان روایات پرعمل کیا ہے ، اور آن کاعمل آپ کے واسطے شہر

له الم نودی نے کم بالا ذکار می فی ایک ویں اپنے مشائع میں سے ایک بڑے عالم کا اور میرخود اپنا واقع دکھاہے کہ اس مرارک دھارک پڑھنے سے جانور کرک گیا ۔ ایم محدین محد بند کھی فوائد ہی تکھے ہیں۔ جباد اھٹھ کے بیان میں تکھا ہے : فواب قطب الدین فال نے تظفر الجیل میں ترجہ کے بعد کچھ فوائد ہی تکھے ہیں۔ جباد اھٹھ کے بیان میں تکھا ہے : ف مواد بندگان خواسے وجال الخدید ہیں تی ابرال یا الما کہ یا مسلمان جنات اور طرانی کی روایے بحد کھی المحدیث نے فول وادی کا ہے میرک شاہ نے بعض تھ ملا رسے تھی اور شائع سے میرک شاہ نے بعض تھ ملا رسے فقی کیا ہے کہ مورث حسن میں اور شائع سے دوایت کی محق ہے کہ برک شاہ نے بعض تھ ملا رسے ہیں اور مسلمان جا گھنے کہ مواد سے کہ مواد میں کو تھے کہ دوایت کی محتود ہو تھا ہے اور دوم راکام ہیں است نے عفر الجبیل کی جارت میں تو تھے کر دی ہے۔ پہلاکام یک اسے کے مورث کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام یک اسے کے مورث کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام یک اسے کے مورث کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام یک اسے کے مورث کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام یک اسے کے کہ مواد بندگان خواج ہے ۔ پہلاکام یک ہے کہ مورث کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث نوب کی تساب میں ایسا تھرف خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث نوب کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث نوب کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث نوب کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث نوب کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث کو تن خواج ہے ۔ پہلاکام ہے ۔ کہ دیا ہے کہ مورث کو تن خواج ہے ۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ مورث کو تن خواج ہے ۔ کہ دیا ہے کہ د

مولانااساميل اور تغوية الإيمان المحتمي بن رہاہے، آپ اس کوشہر کیوں نہیں قرار دیتے۔" مختصر کتاب الروضة میں ہے: جوشخص شہاد تین کا قائل ہے اوروہ کسی برعت کا مرتکب ہوتاہے اوراس کی دلیل كونى تاويل بيدىكن تاويل كوسيح طور بيبها نهيس بي، ايستخص كولى الاطلاق كافرنبيركها مائے کا۔ ہارے سینے ابوالعباس ابن تیمیہ نے اسی قول کوترجیح دی ہے۔ من السي كم مذبب كا بُطلان السيم مع صريث سع ثابت هجس كى روايت د كار نے معاور بن ابی سفیان سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں : میں نے دسول انڈھیلی انڈعلیہ وسلم کو فرماتے سنا: جس سے اللہ مجملائی کا ارا دہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ دنیا ہے ہیں تقییم كرنے والا بحول اور دينے والا انٹر بى سب، اس أمّت كى حالت سيرهى رہے گى جب یک قیامت بریا ہو۔ یا۔ جب یک انڈ کا حکم آئے۔ رسول اندهل الشعليه وسلم بمكوخر ديسة بيس كهاس أتست كى حالت قيامت بريابوني يك شيك رسيك اورآب ان اموركي وجه سيحوكه قديم الآيام سيمان بيس دانج بين ان اسب کوکافرومشرک قرار دے رہے ہیں۔ صه إنَّ هاذِهِ الأَلْمُورُ رَحَدَ ثَتُ مِنْ قَبْلِ زَمَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ ، يه المورحضرت المم احمد ك زملنے سے پہلے سے رائح ہیں، اگران امور کا ارتکاب بڑی مورتیوں کی پوجا ہوتی تواسس صورت میں رسول النُّرْصلی النُّرُعلیہ وسلم کی احمّت کی حالت مستقیم کیسے ہوتی ، یہ احمّت ، بڑی ا سے مذہب کا باطل ہونا اس میح حدیث سے ثابت ہے جس کی روایت بخاری مسلم نے ابوہ ریرہ سے کہ ہے کہ درمول انڈھلی انڈعلیہ وسلم نے فرایا : وَاصْ اَلْکُفَرِّ ہَنْحُوا لْہَشْوِتِ ا سکفرکا سرمشرق کی طرف ہے ۔ اور ایک روایت میں ہے : ایمان یمانیہے اور آ دھر سے فتنسب بهاسس يَظْلَعُ قَرَنَ الشَّيْطَانِ " شيطاني طاقت أبعرے گا اور بخاری سلمیں ابن عرسے ہے کہ رسول انڈملی انڈ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ مشرق کی طرف تھا ، آپ نے فرایا: إِنَّ الْفِيتُنَة يَعَاهُنَا \* فتنه ا دحرسه " اور بخارى في ابن عرسه مَرْقُوعًا روايت كى سبه كه آنحضرت مىلى الشعليدوسم نفرماي

"اے انٹہ ہارے شام میں اور ہارے یمن میں برکت دے، اے انٹہ ہارے شام میں اور ہارے یمن میں برکت دے۔ کہنے والوں نے کہا : اور ہمارے نجد میں ' آپ نے فرایا: اے انڈہ ہارے شام میں اور ہارے یمن میں برکت دے۔ کہنے والوں نے کہا : اور ہمارے نجد میں ۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرایا : وہاں زلز سے اور فیتے ہیں اور وہاں سے شیطانی قوت اُبھرے گی ۔ اور اہام احد نے ابن عمری صدیث مرفوعًا روایت کی ہے : اے انڈہ ہمارے مدین میں ہمارے میڈ میں ، ہمارے کی میں اور ہمارے سٹ میں مرکت دے ؛ بھرآپ نے اپنا روے اُنور سورج نکلنے کی طرف کیا اور فرمایا : اوس سے شیطانی قوت ابھرے گی اور فرمایا : یہاں سے زلز نے اور فیتے اٹھیں گے "

یس کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ رسول اختصال شعلیہ وسلم یقیناً سے ہیں، اللہ کر متیں اور اس کا سلام اور اس کی برکتیں آپ بر اور آپ کی آل بر اور آپ کے تمام اصحاب بر انزل ہوں، یقینا آپ نے امانت اُواکی اور بُرام بہنچایا۔ شیخ تقی الدین (ابن تیمیہ) نے کہا ہے کہ نبی انتظیہ وسلم کے مدینہ سے افتاب نکلنے کی طرف مشرق (کاعلاقہ) ہے اور وہاں کے نبی انتظیہ وسلم کے مدینہ سے افتاب نکلنے کی طرف مشرق (کاعلاقہ) ہے اور وہاں سے مسیلمۃ الکذاب نکلاتھا جس نے نبوت کا دعوی کیا تھا اور یہ پہلا حادثہ تھا جو آنحضرت میں انتظیہ وسلم کے بعد و دنا ہوا تھا اور خلائق نے اس کی بیروی کی اور آپ کے فلیفالصدیق مسیل انتظیہ وسلم کے بعد و دنا ہوا تھا اور خلائق نے اس کی بیروی کی اور آپ کے فلیفالصدیق

له تَوْنُ الشَّيْطَانِ وَكَذَا تَوَنَاهُ ، گروهِ أُو و پيروانِ راسـاً و ، يا تمانانُ و انتشار و پراگندگی و چيرگ و غلبُ اُو ، ( منتبیالاُرب ، ع۳،مس۳۸۲،کـــ)

ت ماع اور مُدّ عَلَاناپنے کے پیانے نیں۔ صلع میں تقریبًا انگریزی بین سیراور آنعفرت میں انڈعلیہ وہم کا مُد صلع کا چوتھائی ہے۔ واقی اور حجازی مُداس سے بڑے ہوتے ہیں۔ ( از بیان اللسان )

نے آن سے قال کیا۔ انہیٰ۔ اس مدیث سے استدلال کے کئی وجوہ ہیں ہیں بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی انڈعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہمانی ہے اور فتن مشرق سے نکلے گا اور یہ بات باربار فرمانی ۔

آپ نے مجازاور اہل مجاز کے لئے ہار ہار دعار فرمائی اور آپ نے اہل مشرق کے لئے اکار فرمایا کیول کہ دہاں فنتے ہیں خاص کر نجدیس ۔

پہلا فتنہ جوکہ آپ کے بعدیدا ہوا وہ ہمارے اسی علاقہ بس ہوا ہے۔

صلی جن امور کی وجہ سے آپ مسلانوں کو کا فرقرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوش ان امور کہتے ہیں کہ جوش ان امور کے مرتکب کو کا فرنے ہیں کہ جوش ان امور کتے مرتکب کو کا فرنہ کچے وہ بھی کا فریے ۔ یہ امور مکتر، مدینہ اور یمن میں سالہا سال سے بھر پر بہت ہیں جا کہ دنیا میں یہ امور اس کثرت سے کہ بین جتنا یمن اور مُرُ کین میں ہیں ۔

اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب پر کمل نگرسکے اس پر واجب ہے کہ ہجرت کر کے آپ کے وطن میں آپ کے مذہب پر کمل نگرسکے اس پر واجب ہے کہ ہجرت کر کے آپ کے وطن کو آٹ ۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جا عت طائفہ منصورہ ہے ۔ اوریہ بات مدیث کے طاق کو آٹ دَسُول الله علیہ وَسُلُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسُلُّ مَا الله مَسْلُله وَ الله مَسْلُله وَ الله مَسْلُله وَ الله مَسْلُله وَ الله و الله وَ الله وَلِي الله وَ الله

"الشرتعانى في المستام واقعات كمتعلق قيامت تك كمتعلق واقعات من الشرتعاني واقعات من المردوم واقعات من المردوم واقعات من المردوم والمردوم وا

حريب مولاناا ساميل اور تقوية الايمان صلى المدوسلم كويعلم بوباكمشرقى علاق اورخصوصيت كم ساته نجد كاعلاق اسلامى وطن اورايان كاكره بنن والاب اوروبي جماعت طائفة منصوره " بوكي جو وبال رسي بموكى اس ملك یں ایمان کاظہور ہوگا وراس کے علاوہ ہرمگدایمان جُعب مائے گا۔ حربین شریفین اوریمن را رِکفر ہوجائیں گے، وہاں مورسوں کی پوجا ہوگی، وہاں سے بجرت کرنی واجب ہوگی ، یقیناً آنحصرت امتت کو بتائے اور آپ اہل مشرق اور خاص کرنجد کے واسطے دعا رکرتے اور حرات اوريمن كے لئے بردعاركرتے اورفرماتے يہ بت پرست ہيں اورآب أن سے اپنی برارت ا وربیزاری کا اظهارفرمایت، نیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آ صحفرت علیہ الصلاۃ والسلام نے علم ا سيمشرق علاقه كوا ورخاص طورس يخدكو قرن شيطان كے نكلنے كامقام اور حاسے فِيْنَ قرار دیا ہے اور وہاں کے لئے دعا، کرنے سے آپ ہازر سے اوریہ آپ کے زعم و پندار کے خلاف ہے ج آپ کے مذہب کا باطل ہونا اس صریت سے بھی ٹابت ہے جس کی روایت بخاری اورسلم فعقبة بن عامر سے كى ہے كەرسول يەنى الله عليه وسلم بالاسىمنبرگئے اور فرما يا: تمهار \_ متعلق محد کواس کا کھٹکا نہیں ہے کتم میرے بعد شرک کرو گے۔ بلکہ کھٹکااس کا ہے کہ ونیا کے واسطے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشسٹ کزو گے اور آپس میں ایک دوسرے کو بس کرو کے اور بلاک ہو گے جس طرح تم سے اگلے بلاک ہو چکے ہیں۔ اور آپ کے مذہب کا إ بطال اس حدیث سے ہور إسبے بس کی روایت سلم نے دا بر بن عبداللہ سے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : شیطا ن ناامتید پودیکا ہے كرجزيرة عرب ميس نماز روصف وإساراس كى عبادت كرس البنة وه ان كوآبس ميس الراماري كار حاکم، ابویعلی اوربیہقی کی روابیت ابن مسعودسے ہے اورحاکم نےکہاہے کہ حدمیث بھیجے ہے كه آنحضرت ملی انشعلیه وسلم نے فرمایا : شیطان نا ، متبدم و گیا ہے کەسرز بین عرب میں تبول ک عبادت بوا در وه ان نوگول سے اس سے کمتر پر راضی ہوگیا۔ ہے جو محقرات ہیں (جن کو حقیر مجمحا جاتلسه ) اوروه موبقات ہیں ( مہلکات ہیں ) ۔ امام احد، حاکم اورابن ما جرکی روایت شدّا و بن اوس ْ سےسبے ا ورحاکم نے صحیح کہا ہے كميس ف رسول الشمل الشمليد وسلم كوفرات سنا: أَتَخَوَّفَ عَلَى أَمَّيَى البَيْنَ الْحَرِينَ الْمِنْ

امّت برشرک سے ڈرتا ہوں ہم نے آپ کی خدمت میں کہا : یا رسول اللہ اکمیا آپ کے بعد آپ کی اُمّت شرک سے ڈرتا ہوں ہم نے فرایا : ہاں کرے گی اُمّا اُنجھ لایم و فَنَ شَمْت اُولا کَمْتُ اُلولا کُمْتُ اُولا کَمْتُ اُلولا کَمْتُ اُلولا کَمْتُ اُلولو کَمْتُ اِلْمُورِ ہِ ، چاندا ورصنم کی مباوت نہیں کرے گی بلکہ وہ ایسے اعمال کی نمائش کرے گی ہے۔

ان روایات سے صاف طور پر ثابت ہے کہ دسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کو اپنی امّت کے متعلق کا مل علم تھا کہ وہ بت پرستی نہیں کرے گی۔ اور آپ کہتے ہیں: اِنکھ تُعَبَّدُ واالْاَفَانَامُ کُلِکُمُّدُ وَ مَلَاثَتُ الْاَدُ ثَانَ بِلاَدَهُ مُر انھوں نے تام اصنام کی عبادت کی، اور اور ان کے مُملک کو مورتیوں نے بھر دیا ہے ۔ "

آنحضرت صلی استه علیه وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نا امتید ہوجکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں ، اور فرماتے ہیں : شیطان ناا متید ہوگیا ہے کہ سرز بین عرب میں برتوں کی عباد ہو، اور آب میں ، اور فرماتے ہیں : شیطان ناا متید ہوگیا ہے کہ سرز بین عرب میں برت میں مقام دغیرہ سے ہو دارا اہجرت ہے اور مکہ مکرمہ ، بھرہ ، عراق ، یمن ، شام دغیرہ سے اسے مارالایمان 'کے لئے ، بجرت کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں ۔

رسول الشمل التعليه وسلم نے اپنی است کے مشرک کابیان " مرا و و باعثراله مرا سے کیا ہے، کہ وہ اپنے اعزال کی زائز اس کے مرب ہے اور آن خفرت نے ایسے شرک کو محقرات اور مُو بِقات قرار دیا ہے، اس کے کرنے سے کفر و شرک لازم نہیں لاتا اور نہ اس کا مرتکب واجب القتل ہے۔ صفی امام احمد، ترمذی ، نسانی اور ابن ما جسنے گرو بن الاحوص سے روایت کی ہے اور ترمذی نے اس کو صبح کہا ہے کہ جمۃ الوداع میں رسول الشرک الشرک الشرک سے میں نے سنا: موان کو، شیطان قطعی طور پرنا التی ہے و کہ جہار سے اس بکٹر ( شہر، ملک ) میں اس کی مجاور عبد نہوں ایس کی مجاور عبد کا میں اس کی مجاور کے اور اس کی وجہ سے وہ تم راضی رہے گا۔"

له یعمد بن مبدالوہاب کے الفاظ ہیں جماً ن کے بعال اُن کولکھ رہے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کوکا فرقرار دیجر امیر نجد اور بجدیوں کے واسطے قتل وغارت حمری کا سامان مہیّا کیا ہے یہی وہ ذلازل اورفتن ہیں جن کا بیان رسول انڈمیل انڈمیل دشم نے کیا ہے۔ ماکم ابن میاس سے روایت کرتے ہیں کہ جمۃ الوداع میں رسول الشملی الشرعلیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا : "تمہاری اس سرزین میں پوری طرح شیطان اس بات سے نا اتبدہ وہ کا ہے کہ اس کی میادت ہوگئ ، وہ ان اعمال پر راضی ہوگیا ہے جن کوتم حقیر شیمے ہو، قائح فارڈ اُ آئیکا النگامی، اے لوگو! ڈرتے رہو' میں تم میں وہ کچھ چھوڈ گیا ہوں کہ اگرتم نے اس کو پکرا ہرگز نہ بعث کو محے اور وہ انڈکی کتاب اور اس کے نبی کی شنت ہے ۔"

ملا ابن ماجدا ورحاکم نے عذیفہ ۔ روایت کی ہے اورحاکم نے کہا ہے کہ یہ عدیث کم کرسول اندھ کی اندھ کے درایا : یُدُرَس الوسد کا می کہ کہ یُدُرَس وَشُی النَّوْنِ "اسلام مد ما ہے کا می بوج نے کا جس طرح کروے کے نقش و نگار مث جاتے ہیں "۔ کسی کو خسبر نہ رہے گی کہ روزہ کیا ہے ، زکات کیا ہے ، نماز کیا ہے اورج کیا ہے ، اللہ کی کتاب ہرائیسی رات آئے گی کہ روے زمین پرایک ہیت بھی باقی نہ رہے گی، لوگوں کے طائعے باقی دہ جا بی اور می مرد اور اور وروی می موری کہ ہیں گی ہم نے اپنے باپ داد کو لاا لہ اِلّا الله کہ کہنا پایا تھا اور ہم بھی اس کو کہتے ہیں ۔

مذیفه نے اس مدین کوچکة بن زفر سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں : میں نے مذیفه سے کہا: یہ لکالقالا الله کا کہنا ان کوکیا فائدہ پہنچا کے گا جب کدان کو خبرتک نے ہو گاکہ روزہ ، نماز ، زکات اور ج کیا ہے۔ یس کر حذیفه نے تمندموڑیا۔ چید مند نے تین ار جدیفی سے دریا فت کیا ورمغریف نے تینوں بار تمندموڑیا۔ پھر صلہ کی طرف ملتفت ہو کر کہا : یا صله تنہو نے تینوں بار تمندموڑیا۔ پھر صلہ کی طرف ملتفت ہو کر کہا : یا صله تنہو نے تینوں بار تمندموڑیا۔ پھر صلہ کی طرف ملتفت ہو کر کہا : یا صله تنہو نے تینوں بار تمندموڑیا۔ پھر صلہ کی طرف ملتفت ہو کر کہا : یا صله تنہو نے تینوں التاریک التار

صلا ابودا وُدن ان مالک سے روایت کی ہے کہ رسوار اندملی اندعلیہ وسلم فرایا: "بین باتیں ایمان کی اسلام سے الآلائلہ کے بیروا میں ایمان کی اصل ہیں: لا الله الآلائلہ کے بیروا سے بازرہو، کسی گذاہ کی وجہ سے اس کوکا فرز کہوا وراس کو اسلام سے فاردجی نزیرو۔

طبرانى فعبدالله بن عروسه روابن كالمنود عن آغل لاالله لاالله لانته لا تنكيروم

مِن نَبُ فَمَنُ كُفَّ اَخُلُ لَاللهُ الْاللهُ فَهُوَال الْكُفِّ اَفْرَابُ " بازر ولا اله الاالله كهنه والول من يذنب فمَن كُفَّ اَخُلُ لَذَاللهُ الْاللهُ فَهُوَال الْكُفِّر اَفْرَابُ " بازر ولا اله الاالله كهنه والول من كسى كناه كى وجرسان كوكا فرقرار ندو ، جس في ان كوكلفرقرار ديا ، وه نود كُف ركزياده

قريب ہے ۔''

تهم بوا ُ الصواحق الالهيه ' كاخلاصه . به رساله شايان مطالعه ـــــــــــ اگراس كا اردو بيس ترجمه بهوجا ــنه عوام كوفائده بوكا .

#### علامه ابو مامد بن مرزوق کی کتاب کا خلاصه

ملآمدابن مرزوق نے ان علمادکمام کا ذکرکیا ہے یا ان کی کتابوں کے نام لکے ہی جہوں نے محد بن عبدالوہاب کا رد کیا ہے۔ یں اختصار کے ساتھ اس کا بیان کرتا ہون : اسے محد بن سیمان کر دی شافی یہ محد بن عبدالوہاب کے است ادبی ، انحوں نے محد بن عبدالوہاب کے است ادبی ، انحوں نے محد بن عبدالوہاب کی کتاب آلظ واجی الجائے ہی ہر محد بن عبدالوہاب کی کتاب آلظ واجی الجائے ہی ہر کئی اوراق کی تقریف کی کمی ہے۔

۲۔۔۔۔۔ علاّ مدعبدا نشربن عبدانلطیف شافی بھی ممست ربن عبدالواب کے اسستاد ہیں' \* ننجرِ بُدُ الْجِهَادِ لِمُدَّاعِی الْاِجْرِیَادِ" مفیدرسالہ لکھلہے۔

" -- علّام عفيف الدين عبدائل من داؤد صبل نے رساله الفّواعِق وَالْمَعُودُ اللهُ اللهِ الفّواعِق وَالْمَعُودُ الكما الرس برتَصِره ، بغداد ، مَكب ، أحْسَاء وفيره كعلماد كرام نة تقسر يظير لكميس اور " رَاسُ الْبَحَيْمَ كُهُ وَاقع عمان كة قاضى في اس كا خلاصه لكها .

٣ --- علّام محدبن عبد الرحمن بن مفائق منبى في الدُّ تَهَكُّمُ الْمُقَلِّدِينَ بِمَنِ ادَّى تَحَكُّدُ الدِّينِ

مولانااساميل اورتفوية الايمان محميح لكعاا ورجندسوالات كمح ساتع يرسال محدبن عبدإلواب كوبعيجا، وه جواب سيع قاصرد ي--۵\_\_\_علام وطار مكر كمرم ا كے علمار كوام ميں سے بيں ، انھوں نے رسال اُ الصّارِمُ الْهِنْدِي يُ في عُنُقِ النَّجُدِي " لكما ـ ٧\_\_\_ بيت المقدس كے عالم نے رسالہ اکشیوف الشِفال " تكھا۔ علام سبّدعلوى بن الحداد في رساله السّديف البّارّر لِعُنْقِ المُنْكِرِعَلَى الْاَحْكَا بِرِ" لكما، بعردوسرارسال مصبّباح الْأَمَّنام وَجِلَاءُ الظَّلَامِ " لكما. ٨ \_ علامه عبداد ثنوبن ابراسيم ميغنى نے دسسال " تَحْوِثيث الْأَغَيْبِيَاء " لَكُعا -٩ \_\_\_ علامه سيّدعبدالرحن إحسار كم شهور مانم بي، انهول في ١٤ اشعار كاتصير قانيّ محدبن عبدالواب کے رد میں مکھا۔ ۱۰۔۔۔ علامہ احد بن علی تَبّانی بصری شاقعی نے ایک رسالہ لکھا۔ اا \_\_\_علّام عبدالوہاب بن برکات شافع نے ایک رسالہ لکھا۔ ١٢ ـــــ علّا مه عبدا ولله بن عيسى الموليسي في رساله لكها-۱۳ ــــتنخ احمدمصری احسانی نے رسالہ نکسا۔ ۱۲۷۔۔۔۔ شیخ محدصالح زمزی شافعی نے رسالہ لکھا۔ \_\_\_علامه طابرسنبل منفى نے كتاب" اُلائة يتعَسارُ لِلاُ وَلِيَاءِ الْاَبْرَارِ" لَكَى -١٧ \_ \_ \_ محدّث شهيرم للمدصالح الفُلاني اپنے وطن سے حدیدن شریفین ایک کتاب لائے واس میں چاروں نداہب کے علماء کی تخریری محد بن عبدالواب کے روبین تعیس ۔ ١٤ \_\_\_ نتيخ محدين احدين عبداللطيف احساني فيرسال لكعا-۱۸ ۔۔۔ تونس کے شیخ الاسلام علامہ اسماعیل تمیمی مالک نے رسالہ تکھا، ان کی وفات ۱۲۲۸ھ ١٩ .... علام يحقق مسائع الكواش تونسى في رساله لكعا-۲۰ ـــ ملامعقق سيرداؤد بغدادى منفى نے رساله لكھا-٢١ .... جمد بن عبدالوباب نے ایک جاعت سے کہاکہ اینے سرکے بال منڈوالو۔ جاعت نے

مولانااساميل اورتقوية الايمان محمل و الکارکیا، محد بن عبدالوہاب نے ان سب کے سرقلم کرا دئے۔ اس جور وستم کو دیکھ کرستیمنعی فے محد بن عبدالواب کے رویس ایک قصیدہ دائیۃ کہا۔ اس کا پہلاشعریہ ہے: اَفِي حَلْقِ رَاسِي بِالسَّكَاكِينِ وَالْحَدِّ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ بِالْأَسَانِيُوعَنُ جَدِّي "كيا ميرا سرچھريوں سے مونٹر نے اور صرحاري كرنے كى كوئى صبيح صديت مسيدے نانا على (صلى الله عليه وسلم) كى ہے " ؟ ۲۲ \_\_\_ علّامه سيّد محدا ساعيل الأمير كے قصيدة داليّه اور بھرجوابی قصيدہ اوراس كاشرح| الله مُخُوالْحُونَكِةِ فِي شُرْحِ أَبْنَاتِ التَّوْبَكِ مَا ذَكِرٌ ابجدالعلوم مِن آجِكا ہے -ً ٣٧ ــــ سيد مصطفى مصرى بولا في نه ١٢٧ اشعار كا قصيده محد بن عبدالوباب كرد مير لكها. ٢٣ .... علامهمنوري نے دوجلد میں كتاب سكفاد في الدّارين "كمعي-٢٥ .... علامدستيرا حمر دملان شافى مفتى مكرمد في رسالة أكثُّ وَرُالسَّينيَّة " نكحا-٢٦ \_ علّام يوسف بهانى في كتاب شُواهِ أَلْحَقّ فِي التَّوَسُّلِ بِسَبِيدِ الْحُكْتِي " لَكِي ا ٢٤ ـــ جميل صدقى زماوى بغدادى في رساله أَلْفَكُورُ الصَّادِقُ " لكها-ا ٢٨ \_\_\_ سيخ مهرى فتى فاس مراكش فى مسئلة توسل ميس رونكها -۲۹ \_\_\_\_ بیخ مصطفیٰ حمامی مصری نے رسالاً " غُوْمتُ الْعِبَاد " لکھا۔ ٣٠ \_ شيخ ابراميم على قادرى اسكندران في رسالًا حبلال الحيق في كَشُعَا فَوَ الْعِلْمُ ٣١ ــــ علّام سيّرانحزاى نے رسالہ الْبُرَاچِيْنَ السّرَاطِعَةُ \* نكعا -٣٧ \_\_ علامة سنطى منبل ومشق فرسالة النفوال الشَّرْعِيَّة في الرَّا وعلى الوَّهَ إِبَّيةِ " لكما. ٣٣ .... علَّامتُ اجل شيخ محرحسنين مخلوف في رسال التوسيل بالذنبياء والذو لِمتاء " معاد ٣٣ ــ شيخ مس فزبك نے رسالہ اَلهُ فَالأَثُ الْوَفِيَّةُ فِي الرَّوْ عَلَى الْوَهَا بِيَامَ اللَّهُ الكُما ـ ٣٥ .... شيخ مطا الكسم ومشقى في رسال " ألا قُوالُ الهَرُونِيَّ في الرَّوْعَلَى الْوَهَا بِيَّاتِ " لكما. ٣١ \_\_\_ علامة اجل شيخ يوسف الدبحوى شا فعى في مُحَكِلَة الْآرْدُهَى" بين مقلك لكع، وه این مقالهیں لکھتے ہیں : م میرے نام کمکرمہ سے ایک بڑا خط م ایک مسلمان سے کیا م سے آیا۔ اس نے

مولانا اساميل اور نقوية الايمان مجمع ابنا سوال باربار دہرایا ہے۔ غالباً وہ سمحت اسے کسوال بہت مشکل اور ہمتت شیکن ہے۔ خط کی ابتدا اس طرح ہے: يَا فَضِيْلَةَ الشَّيْخِ ٱرْجُوْكَ وَأَنَاشِدُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلْهُ إِلَّاهُ وَإِلَّامَا حَقَّفَتَ هٰذَا الْمَوْضُوعَ وَٱنْصَفْتَ فِيْهِ. ا است صاحب فضيلت شيخ! مين تم سهائتاس كرتابهون اوراس الله كا واسطه دیتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کتم اس موضوع میں تحقیق کرواور انصاف سے کام لو۔' بم خط لکھنے والے کی طعن وتشنیع سے درگزر کرتے ہوئے اس کے سوالات لکھتے ہیں: سوال \_ كيارسول التُرصلي التُرعليه وسلم في فرمايا \_ كرمَر ي بوع بسندول سيه سوال كياكروا وران سے دعاء كى طلب كرو؟ اس سلسلەس صرف ايك بى حديث كالادو-جواب \_\_\_ ہم سوال کو الث کرسائل سے پوچھتے ہیں : کیا شنت میں واردہے كرآ تحضرت صلى التذهليه وسلم في اس سع منع كياسيم ؟ كيا المخضرت في مايل به كه نيك بندول سے سوال نرکیاکروہ اس سلسلمیں صرف ایک مدیث پیش کی مباسکتی ہے۔ ہم سأل سے كہتے ہيں: اسٹ يار كے جواز كے لئے حكم كابونا ضرورى نہيں جواز كے سلة مما نعست كا نه بونا كا فى سبعد علماءِ أعْلام في أصولِ فقد بين تفصيل سعداس كابيان كبا ہے، جس کام میں مانعت نہائی جلئے وہ تمباح ہے اوراس کا کرنا جا ترہے۔ رسول انتصل انتعليه وسلم كالمستست صحيحه في بم كوبتا بالمسي كرجس فعل كاحكم آب ديس ہماس کوری اورجس سے منع فرمائیں اس کونکری اورجس کام کے متعلق آب نے کچھ نہیں فرمایا ہے وہ مباح ہے۔ یہ بات ان قواعدیں سے ہےجن کوعلمار حانتے ہیں۔ بمعطامه ديجوى في بيميع مديث المعى عدد تُعَرَّضَ عَلَى اَعْمَالكُمْ فَإِنْ وَجَدُتُ خَبُرًا حَمِدُتُ اللَّهُ وَإِنْ وَجَدُتُ عَيْرَ لَا لِكَ السَّتَعْفَى تُكَكِّمُ . تهمارے اعمال مجدير پيش كي مائیں ہے، اگران کویں نے اچھا پایا اللہ کی حدکروں گا اور اگراس کے سوا پایا تہارے لتے مغفرت طلب کروں گا ؛ اورنکھاہے: ابن تیمہ نے اپنے فتاوی میں اس مدسٹ کوذکر کیاہے اور ابن تیم

علامه عبد الحفيظ بن عثمان قارى طائفى في جلاء القلوب وكتشف الكرم وب " ميں تكھلہ :

وَقَكُ حَرَّرَالْعُلْمَاءُ الْاَعْلَامُ مِنْ اَهْلِ الْهَبَينِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ فِى جَوَازِالْإِسْرَفَاتَ بَعْلَةَ رَسَائِلَ لِاَنَّهُمُ إِبْنَكُو ْ إِبِالْغَبِيِّ الْجَاهِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ .

و یمن اور مکہ مکرمہ کے علمار اعلام نے استفاقہ کے جواز میں کئی رسالے <u>لکھے ہیں ہو</u>نکہ ان کا بالاغبی ا ورجابل محد بن حیدالوباب سے پڑا سے یہ ا

علامدانورشاه کشمیری کا قول فیض الباری بدا، صنا بیس به :

أَمَّا مُحَمِّدُ بُنُ عَبُوالْوَهَا وِالنَّجُويِّ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا بَلِيْنَ اقَلِيْلَ الْعِلْمِ يَتَسَارِعُ إِلَى الْحُكْمِ بِالْكُفِّرُ وَلَايَنْ بَغِيْ اَنُ يَعْتَجِمَ فِي هٰذَا الْوَادِى إِلَّا مَنْ يَكُوْنُ مُتَحَفِّظاً مُتَّقِبَا عَارِفًا بِوُجُوْدِ الْكُفُرُ وَاسَبَابِهِ.

ت سیک محد بن مبدا نواب بخدی بے وقوف اور کم علم شخص تھا۔ کا فریکنے کے کم بیں استعمال کرتا تھا، کفرسازی کی وادی بیں استخص کو قدم رکھنا چاہئے جس کی چاروں طرف نظر ہو، اچھا سبھے دار ہو، اور کفر کے اسباب اور وجوہ سے پوری طرح با خبر ہو۔

## علماراعلام كتحريبات اوراقوال كاخلاصه

- (۱) محدبن عبدالواب كاجزوى علم تعاد اوروه غبى تعاد
- (۲) وه تقلیدکوحرام کہتے تھے،اس سلسلہ بیں ایک رسالہ بی نکھاہے۔
  - (۳) وه خود ابن تيميدا ورابن تيم كم مقلد ته ـ
  - (۱۹) انعول نے کسی ماہراور مجھ دار استاد سے نہیں پڑھاہے۔
  - (۵) ده دنیا بعر کے مسلمانوں کو مشرک اور کا فرقرار دیتے تھے۔
    - (٢) ده ب در يغ مسلمانون كاخون بهات تع -

- (٤) كروفربب سے بھی مسلمانوں كوقتل كرتے تھے۔
  - (۸) مسلمانوں کامال واسباب توشیقے تھے۔

تحقیق کا نیامعیار: ایک عرصہ سے دیکھنے ہیں آرا ہے کہ تاریخی واقعات بربحث کرنے والے بعض افراد اپنے فیالاتِ فاسدہ، اوا م باطلہ کو تاریخ کے نام برظا ہر کرکے فضلاا ور اکا بر بر بلا وجالزا است عائد کرتے ہیں اور بھران کو بدنام کرنے کی کوشسش کرتے ہیں ۔۔۔۔ بلا وجالزا است عائد کرتے ہیں اور بھران کو بدنام کرنے کی کوشسش کرتے ہیں ۔۔۔ باہ ۱۳۹۵ کے وقت اس کے بعد ایک کرم فرما تشریف لائے (افسوس کیفیت کا پوری طرح احساس ہوا۔ اتفاق سے اس کے بعد ایک کرم فرما تشریف لائے (افسوس کے ان کانام اس وقت یا دنہیں) اور ان سے اس بات کا تذکرہ آیا۔ وہ دو سرے دن جمل کرم بربان و بلی کا شارہ سے (جلد ۱۸ م) لائے۔ اس میں واکشر جمال محدصد بقی لکج ارشعبہ تاریخ مسلم یونیوسٹی ، علی گڑھ کا مقالہ ہے ، انھوں نے اپنے مقالہ میں اس صورت مال کی حقیقت اض کردی ہے ، وہ لکھتے ہیں ؛

" یوں توہر دُور اور ہرزمانہ میں تاریخ نویسی کسی نہ کسی تعصب کا شکار رہے ہو سے سے تاریخ کا مطالعہ مارکسی نقطہ نظر سے کیا جانے نگاہے ایک دوسری ہیں مورضین زیادہ ترمعاشی اور زرعی پہلوؤں کی تحقیق پر زور دیتے ہیں ، تاکہ تام انسانی ساج کی تاریخ کو طبقاتی کش کمش کی تاریخ کے تعیر کرنے میں آسانی ہو، گرجب سے سیاسی ، غربی اور ثقافتی تاریخ کی تشریک سے تعیر کرنے میں آسانی ہو، گرجب سے سیاسی ، غربی اور ثقافتی تاریخ کی تشریک میں سروع کی گئی ہے ایک انتہائی مایوس کی تشریک مال سلسنے آممی ہے، مارکسی مورضین کے اس مایوس کن تاریخ نویسی کے مائزہ کی ابتدا ہم پردفیس عرف میں شروع کی تحقیم ہیں ) کے ایک مقالے سے کرتے ہیں جس میں انھوں نے صرب شیخ احد سرمندی مجدد اُلف نال اور شاہ دنیا اللہ داؤی کے سیاسی افکار و کر دار سے بحث کہ ہے ۔ "

تاریخ نویسی میں مارکسی نقط نظر اور طریق کارنے آن افراد پر بھی نوب اٹرکیا ہے جو کسی حزب یا جا اور طریق کا رہے ان کی تا کہ کے گئے بڑی خوبی کسی حزب یا جا احت سے تعلق رکھتے ہیں ، ایسے لوگ اپنی جا عدت کی تا کید کے لئے بڑی خوبی

مولانااساميل اورتقوية الايمان محملي معناط دعاوی کرماتے ہیں ۔ میرے سامنے اس وقت ایک صاحب کامختم رسالہ ہے، طباعت بهبت مده ، كما بت ديده زيب ، كاغذتفيس ـ اس پي محدبن عبدالوباب كه يدا قوال بكيم بي: ا سے میں چھ صدیوں سے ملت اسلامیہ کو گراہ نہیں سمحتا۔ ٣ ـــ بين تقليد سي خارج نهين بون -٣ --- دلائل الخيرات وغيره كا مخالف نهيس بول-ے --- رسول انٹکی قبری زیارت کے لئے سفر کرنے کو حرام اور ناجائز نہیں مجعتا ہوں -كاش جناب مؤلف محدبن عبدالواب كے رسالے ديكير كيت، اورمسورت حال يہوتى جو ان موضوعی ا قوال میں ہے توعالم اسلام کے علمارا علام آن سے سنا کی کیوں ، موتے - علامہ سيدمحدبن اساعيل الاميرالصنعان ففضيده مدحية دالية كها اورعمدين عبدالوباب كوجيجا- اس قصيده کی وجہ سے جوروستم میں اضافہ ہوا۔ چناں چہ انھوں نے دوسرا دائیہ قصیدہ لکھا، پھراس کی مرّرح للمى اوراس كانام مَنْحُوالْحَوْبَا فِي شَرِيح اَبْيَاتِ التَّوْبَاةِ " ركما، يعنى توبسك اشعارى شرح لكه كرايين كناه كارشانا " ابنى خطاكا قراركرنا بى برى بات ب ج چرجاے كدكوئى كت اب

لكوكراظهار ندامت اور توبكرك! جناب مؤلف خيال كرتے كدامام عبدائة بن محد بن ميسى رسالة الشيف الهنك ي في إِبَا نَكِ طَلِي يَفَةِ الشَّيْخِ النَّهُ كِي "كيون تاليف فرماتے اور كيون يه نام تجويز كرتے! اور جناب مؤلف شيخ سيمان كا رسالة اكت واجق الإلهيّة في التي تحقي الوالية ية ديكيمة جس بين اما ديث مباركه سے استدلال ہے بہرمديث به منزلد ايك كوك كے ہے المنا رسالہ صوّاعق الاوميّة ہوا۔

بیت شک محم ۱۲۱۸ حیں وہا ہی کہ کرمہیں داخل ہوئے اور محدین عبدالوہاب کے بیٹ عبدالنہ نے دہاں ایک رسالہ تقیم کیا۔ اس کا ذکر صدیق حسن خال نے کیا ہے اور لکھلے کہ اس رسالہ میں بہت کچھان ہاتوں کا انکار ہے جو اُن کی طرف منسوب ہیں۔ کہ اس رسالہ میں بہت کچھان ہاتوں کا انکار ہے جو اُن کی طرف منسوب ہیں۔ یہ رسالہ تلمی اُسی وقت کا نکھا ہوا میرے یاس موجود ہے۔ اس ایس نکھلے:

" ہم اصلاً کتابول کے تلف کرنے کا حکم نہیں دیتے ، سوا ان کتابول کے جو لوگول کو شرک میں ڈالتی ہیں جینے روض الریاصین ' ہے یا وہ کتابیں جن کی وجہ سے عقائد میں خلل پڑے جس طرح علم منطق ہے۔ علمار کی ایک جماعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے ' پھر بھی ہم ایسی کتابول کی تلاش نہیں کرتے جیسی ' دلائل الخیرات ' ہے اور اگر اس کا مالک از روے عناد ظاہر کرے تو تلف کر دیتے ہیں "

عبدائلہ نے اہل کمہ کو اپنی طرف ماکل کرنے کے واسطے پر رسالہ فکھا ہے ؛ لہٰذا بہت کھے ان باتوں کا انکار ہے جو اُن کے والدلکھ گئے ہیں۔ اس رسالہ کی تقسیم کے بین سال بعدا ہل طائف کا قتل عام کیا گیا ورسات محرم ۱۲۲۱ ہ جمعہ کے دن طب نف سے نجد یول نے محد بن عبدالواب کا مختصر رسالہ اہل کمہ کو بھیجا ، جس کا بیان " ابجدا بعلوم "کے بیان کے ذیل میں گزرچکا ہے۔ یہ رسالہ ہرجگہ اُسی سال بہنچا ہے ، مؤلف اس رسالہ کو اٹھا کر دیکھتے ۔ اسس رسالہ کی ابتدا ان الفاظ سے ۔

اعُكَمُّوُااَنَّ الشِّرُكَ تَدُشَاعَ فِيَهُ لَمُنَاالِنَّ مَانِ وَذَاعَ وَالْأَمْرُقَدُ اللَّا مَا وَعَدَاللَّهُ وَقَالَ وَمَا يُؤُمِنُ اكْنُرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُّ مُشْيِرِكُونَ .

" جان لوکراس زماندیس شرک شائع بوگیا اور بھیل گیا۔ ہے اور کیفیت وہ ہوگئ ہے جس کابیان استرنگرسا تع شرک جس کابیان استرنگرسا تع شرک جس کابیان استرنگرسا تع شرک بھی کرتے ہیں " ۔۔۔۔۔ اور لکھا۔ ہے :

مَكَنُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَة ، يَامُحَمَّدُ الْدُعُ اللهُ فِي قَضَامِحَاجِينَ يَامُحَمَّدُ اَسُأَلُ اللهَ بِكَ وَا تَوَجَّهُ إِلَى اللهِ بِكَ ، وَحَكُلُ مَن نَا دَا وَفَقَدُ اَسْتَرِكَ يَنْمُكَا أَكُبُرَ.

#### مولانا اساميل اور تقوية الايمان

" جس نے کہا: اے انڈ کے رسول! بیس تم سے شفاعت کا طلب گار ہوں الے محد امسیری ماجت روائی کے لئے انڈ سے دعاء کرو، اے محد ایر تمہارے واسطے سے انڈ سے سوال کراہوں اور چرخص بھی ان کو بکارے اسس نے اور پس تم کو واسط بناکرانڈ کی طرف متوج ہوتا ہوں اور چرخص بھی ان کو بکارے اسس نے شرکے اگر (بہت بڑا شرک ) کیا ہے" ۔۔۔۔۔ اور لکھا ہے :

تَةَ إِلْزَاهُ اللهِ عَلَى الْمُسْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَسَنَكُونَ الْمَخْلُوقِيْنَ وَيُسَادُونَهُمُ مَعَ زَعْمِهِمُ أَنَّهُمُ اَذُونُ مِنَ اللهِ ، آمَّا السَّابِقُونَ فَاللَّاثُ وَالْعُنِّى وَالسُّوَاعُ وَامَّا اللَّاحِقُونَ نَهُ حَمَّنُ وَعَلِيَّ وَعَيْدُ الْقَادِ لِوَ النِّكُلُّ سَوَاءً .

"افدى جمت مشركون پرپورى بوگئ ہے جو كرخلوق سے سوال كرتے بي اوران كو بكارت بين، باوجوداس خيال كرنے كك وه افتر سے بہت پست مرتبہ بين - لات المت في اور محد ، على اور معبرالقا ور بجیلے بین اور سب برابر بین " اور اكمعا ہے:

اِنَّ السَّفَى اِلْى قَبْرِ مُحَمَّدُ وَمَشَاهِدِ ، وَمَسَاحِدِ ، وَاثْارِ ، وَقَبْرِنَ بِي وَوَلِي وَسَامِوِ ، وَاثْارِ ، وَقَبْرِنَ بِي وَوَلِي وَسَامِوِ ، وَاثْارِ ، وَقَبْرِنَ بِي وَوَلَى الشَّحَدِ ، وَاثْارِ ، وَقَبْرِنَ مِي وَمَسَاهِدِ ، وَاثْارِ ، وَقَبْرِنَ مِي وَوَلَى وَسَامِوِ ، وَانْ السَّفَى اِللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاحَةُ وَوَحَقُ وَقَلْحِ الشَّحَدِ ، وَالْكُونَ فَانِ وَكُنَ الْحَلُو الْحُهُ وَ تَعْظِيمُ مُحْرَمِهِ وَ تَوْلِقُ المَسَيْدِ وَالتَّحَوُّ وَعَنْ قَطْحِ الشَّحَدِ ، وَغَيْرِهَا شِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ مُحْرَمِهِ وَ تَوْلِقُ المَسَيْدِ وَالتَّحَوُّ وَعَنْ قَطْحِ الشَّحَدِ ، وَغَيْرِهَا شِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَالْتُلَامِ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَتَعْظِيمُ اللَّهُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَلَا الْمُعَدِّدُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَالْمُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُولُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُو

" محدى قبركوان كے مشاہر ان كى مساجدا وران كے آثار كوا وركسى نبى يا ولى كى قبركوا ور تام مورتيوں كوسفركر نا اور اسى طرح اس كاطواف كرنا ، اس ا ماطى تعظيم كرنى ، وياں كے شكار كوچھوڑ نا اور ورخت وفيرو كے كاشنے سے بچنا شرك اكبر ہے " اوراكھا ہے : اَيُّهَاللَّهُ بَائِينَ لِعَدَ لَا تَنْقُولُوْنَ يَا اَللَّهُ وَهُومَعَكُمُ فَائَ حَلَجَةٍ إِلَى الْهَبِعِي وَ إِلَى اُهُ حَلَيْهِ وَالرَّ جُونِ عِلَا لَهُ مِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَهُومَعَكُمُ فَائَ حَلَجَةٍ إِلَى الْهَبِعِي وَ إِلَى المُحتليد

" اے دیوانو! تم اسٹرا کیول نہیں کہتے ، کیا ماجت ہے محد کے پاس آنے کی اور ان کی طرف ہونے کی ؟

جناب مؤلف محد بن عبدالواب كمان تحريات كوپڑ عيں جومت كآب التوحيد" كے پہلے باب ميں ہيں اور بھراپنے مزعوم ماقوال پرنظر والیں۔ ومائی سوسال سے اس امست مرحوم كورا و بدايت بتانے والے حضرات علماء كرام دنيا كے گوشہ گوشہ سے ، مراكش ، جزائر ،

مولانااساميل اور نقوية الايمان مجيجي ليبيا، تونس، مصر، قُدس، لَبناك، شَام، عِراق، تُركيه، يَمَن اورِ حِأز سے محد بن عبدالواب کی ہے راہ روی کا اظہار کررہے ہیں۔ ان حضرات نے برطرح سے کتابیں اور رسائل لکھ کر ، وعظ وتصیحت کر کے حق کا اظہار کیا ہے۔ ان حضرات نے ایک بھی جھوٹا الزام عاکدنہیں کیا ج التدتعالى ال حضرات كواجر دسه اور بهم كوا تباع حق كى توفيق عنايت فرمائ -جناب مؤلف توشل كے سلسله ميں اس فظيع وا قعه برنظر فاليس جوعلًا مه صبيال من الأآبادي رحمة الشعليد ورضى عنه كوج ٩٩ ١١٦ مرسے چند روز پيلے پيش آيا۔ ان كى خطا يہى تھى كہ وہ توسل كے قائل تھے اور وہ زبان سے اور دل سے كہتے تھے : يَارَسُولَ اللهِ السَّكَامُ عَلَيْكِ ٤ إِنَّهَا الْغَوْزُ وَالْفَلَاحُ لَدَ يُكَّ " اے اللہ کے رسول اسپ پرسلام ہو کامیابی اور فلاح آپ ہی کے پاس ہے" وہ گرفنار ہوئے اور فوڑا قاضی نے حکم لکھا کہ بیٹنے ص مشرک ہے اوراس کواس کے وطن روانہ كرديا جائے. چنانچہ جے سے دوجار دن پہلے ان كو ہندوستان بيمبح دياگيا۔ بجرم منت توام می کشت ند و غوغا کیست تو نیز بر سَرِ بام آع بس تماث کیست اس واقعه كومولاتا عبدالقيوم بزاروى نيع بي رسال " توسّل " لكوكراط إف عالم میں تشرکر دیاہے۔ قاضی کے فیصلہ کی نقل اورجناب علّامہ کی روانگ کا حال اس میں درج ہے۔ نمازخاص المذكى عبا وستسبع، اس كاخاته آلسَّلَامٌ عَكَيْكَ كَتُهَا النَّبِى ۗ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ یعن " سلام ہوآپ پراسےنی! اورانڈ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔" پرسے۔ نوش نصیب ا فراد بانچوں وقت سلام عرص كركے إينا فرض اداكرية بيں - اكر جة الاسلام امام فَرَالى كُ احيالِعلمُ یااس کے اردو ترجم مزاق العارفین میں اس بیان کوردھ نیاجائے بہت بہتر ہو۔ محدازتومی خواہم خدا را اہلی از توعشِق مصطفے را محدبن عيدالوباب كرانصاريس سے ايک مساحب نے لكھا ہے: و محدبن عبدالوباب کے رسائل میں ان کے مخالفین تحریفات کرتے ہیں " علامدابن مرزوق في تقريبا جاليس افراد كے نام اوران كى تاليفات كا ذكر كيا ہے اور نواب صدّیق حسن خال نے چندگرامی قدر افراد کابیان کیا ہے۔ کیا ان افراد کی تالیفات میں کوئی

مولانااساميل اور نقوية الايمان مولاناساميل ا تحریف دکھائی جاسکتی ہے۔ ہم تویہ دیکھ رہے ہیں کہ محدین عبدالوہاب کے مرنے کے چندسال بدان كے بیٹے عبداللہ نے مكر كرميں رسال تقسيم كيا، جوكة تعترفات سے يرب اس كا اعتسراف مدّين صن فالكررسيم بي ميريد سامن نواب قطب الدين فال كي ظفر جليل اورمولانا انورشاه كي امالي فيض البارى سبه- ان كود يمعا جلت كه بيروان محد بن عبدالوا بماكريسي بير. محد بن عبدالواب کے ایک سرگرم حایتی تحریر فرملتے ہیں: " محدین عبدالوباب کی طرف نسبت کریں توقاعدے سے محدی 'کہیں گئے مگرمحدی لقب تو بإزام كرنے كے لئے كافی زتھا، اس لئے شیخ الاسلام كے والدعبدالواب كالم ف نسبت كرك وإبيت كالقب ايك مذمبي گابى كے طور ير ايجا دكيا گيا " كاش محرّدصاصبكى ابل علم سع وبين نسبت كرنے كاعدے كولوج ليتے "محتد" ہمارے سردار مجبوب کردگار کا اسم گرامی ہے لیکن آپ کے بیروان کو محدی تنہیں کہا گیا۔ ا مام محد بن ا دریس کے والد کے دا دا کا نام شافع تھا اوران کے پیردان مشافع "کہلائے، ا ما م حدین محدین صنبل کے مذہب کی نسبت ان کے دا دا کے نام کی طرف کی تھے ہجتہ الاسلام ا مام محدبن محدى نسبت غزًا لىكس مناسبت سير يماس كى طرف مجان تسطي فے خیال کیا ہے، آپ کے والد ما جد سُوت کا تاکرتے تھے۔عربی میں سُوت کا تنے والے کو غُرّال کھتے ہیں، جب حضرت امام آسمان دُشد و ہدائیت ہیں روشن تا ہے کی طرح چکے اپنے حضرت والدے پیشے کی طرف منسوب ہوئے۔ از قرفے قاعدہ آپ کو غزّال " کہناچا ہے تھا لیکن ' زا' كومخفف كيااور'يا' كااضا فه كرديا گيايه شَذَرَات الذَّبَبَ " بين تكھاہے جس طرح اہلِ خراسان في خبارى اور عطارى بين يا كاصافه كياب يضرب جدة الاسلام كانسبت اكد معمولى يعيف كى طرف بونى اوراس برفخ كرتے بوئے آپ نے فرمایا ہے : عُنَ لَتُ لَهُمُ عَنُ لَا رَفِيُعًا فَلَمُ آجِهُ لِعَنَ لِلْ فَكَاجًا فَكَ تَسُرُتُ مِغُمَا لِلْ « بیں نے ان کے واسطے بہت عمدہ متوت کا تا اورجب میں نے کسی کواس سے بننے کے قابل نہایا میں نے اپنی حرفی توردی " زشانعی کی نسبت میں طُنزیع نمنیل کی نسبت میں طعن ، نغراً بی کیسبت میں استیاری کے نسبت میں سینی استیاری کے نسبت

مولانا اساميل اور تقوية الايمان ا ورنه وا بی کی نسبت بین ششتم محرّرصا حبے تخیّلات ان کے سامنے آرسے ہیں ا ور وہ دو*سردل كى طرف اس كى نسبت كريسهم بي - لكھنے سے پيلے* اتنا توسوچ لينے كە" وَحَاب' الشرتعالي كے مبارك ناموں ميں سے ايك مبارك نام ہے اوراس كى طرف نسبت وَ اَلَى اُ ، مونا چاہئے لیکن اہلِ بَداوَت نے ما 'کومخفّف کر دیا جیسا کہ" غزالی" میں ہواہے اور 'یا ہِ' نسبتي لكاكر" وهابي" كرديا. یه نخد کی سرزمین قبیس کی وجہ سیعشق ومجتت کی زمیں بنی، کوئی کہتا ہے : بازخوال ازنجد واز یاران ننجد تا در و دیوار را آری به وَهُر اورکسی نے کہاہے : ناقهب بها كاتوبها كانجد سے كعبه كى سِمْت لىلى يحقيے تيجيے قيس تھا آگے خدا كا نام تھا وبى نجدى سرزيس محدبن عبدالواب كى وجهسے زلازل وفتن كا مركز بنى ـ علّامه ابن مرزوق نے لکھا ہے کہ سلیمان نے اپنے بھائی محد بن عبدالوہاب سے ہوھیا : اسلام كے اركان كتے ہيں ؟ انھوں نے جواب دیا: پانچ سليمان نے كہا : أَنْتَ جَعَلْتَهَا سِتَّهُ ، وَالسَّادِسُ، مَنْ لَمُرَيتَبِعْكَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ. " آپ نے ان کوچھ کر دیا ہے اور جھٹا یہ ہے کہ جو آپ کی بیروی نرکرے وہ سلم نہیں ہے " جخة الاسلام المام غزالى كانسبست ايك معمولي يشيني كاطرف يهديكن التركي نبك بندول كمكس مجتت اورعقيدت سعلكه رسع بيس و رحداللد ٱكْغَزَالِى ٓ إِمَامُ بِاسْمِهِ تَنْشَرِحَ الصُّدُوْدُ وَتَحْيَا النَّفْوُسُ وَبِوَسْمِهِ تَغْتَخِوَالْمُعَابِرُ وَتُهْتَرُّ الطَّوْوْسُ وَبِسِمَاعِهِ تَخْسَعُ الْأَصُوَاتُ وَتَخْصَعُ الرَّوْسُ لِهِ " غُزالی وه امام بین جن محنا کے سے بینوں میل شراح اور نفوس بیں حیات ہوتی ہے اوران کا حال مستوقت دواتوں كوفخر بوتا بيادرا وراق جعى اشعة بيئ الكاذكر سننة وقت آوازي بست اور مرتعبك جاتے ہي " صرت مسلح الدين معترى شرازى فأس في كابيان كاجوي فين وقت ديك و هكفيرا كاتيب. یچخش بوے در حمام روزے سے رسیراز دست مجوبے بہ دستم لمه شندرات الذيب، جبك، صلا

مراجع الماء المراجع ال بد دُو گفتم كمشكى باعبيري كازبوے دل آويزے تومسم بگفتا من بگلے ناچے بر بودم و سیکن مرّتے باگل سیستم جمال ہمنشین در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ستم بهار \_حضرات عالى قدر قدّس الله اسراريم في كمآب احيار علوم الدين "كمتعلق فرمايام : " يه برشى بركت والى كتاب ب اس كے مطابعے سے بهت لوگ درجات ولايت بر بہنجے ہيں" محدبن عبدالوباب كيمر كرم حايتي كولفظ" وَبان ميس سيت مَ كَوُرُونَ في و و و و مو المسب وسنم كى نهيس به بلكه يدان مزار ابندگان خداك ناحق خون كى بساند به أن بزار ا عورتوں اور بچوں کی دل جلی آہہے جن کاسب کچھ ٹوٹا گیاہے' اورسے زیادہ یہ اُن گستاخانہ تحريرات كالترسيع جوتا جدارا نبيا محبوب كبريا بيا كفيسنا هوك بابابنا وأمَّها يتناصلَ الله عكيه وَسَلَّمَ كَمُ مَعَلَقَ تُوحِيد كَى حفاظت كے نام يرلكھي گئي ہيں۔ يرور ديگا مضرات صحابہ ننظاب كرراجه: بَالَيُّنَا الَّذِينَ المَنُو الدَّ تَقُو لُوْ ارَاعِنَا وَقُولُوا انْظُلُ نَا. يعني ثم يهوديول كيولى "رَاعِنًا ولوبلكما دبست انظرنا كهو ".... اورمحد بن عبدالوباب لكعناه : " اَمَّاالسَّابِقُونَ فَاللَّاتَ وَالْعُمَانِي وَالسُّوَاعُ وَامَّااللَّاحِفُونَ فَهُحَمَّلُ وَحَيَا وَ عَبُدُ الْفَادِرِ وَالسُّكُلُّ سَوَاءٌ . اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ " ا یک بربخت نجدی کے سامنے ایک رفیق نے سَیِّیدٌ ذَامْحَةَدٌ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبرديا. وه بولا: اَلسَّتِبَهُ هُوَاللهُ، يعني سيرتواللهي حديبي بن " اسْ كَهاكيا: الله تعالىٰ رت بچی علیہ السّلام کے متعلق فرما آہے : سَنِیّدًا دَّحَصُوْلًا یُسُ کروہ بے اوب فاموش ہوا۔ ایسی عبارت لکھنے والے کاکیا حکم ہے اس کابیان عشراً تعلمار کرام کریں گے ہم تواس ك قائل اوراس كمعتقد سيزاري اوركهة بن المعتقري سكريم يعنه هون. اوراتناجانة بي كفرة وإبيه إلى ابوار كمسلك برطل راب مبكير في نافع سايوجياكه حُرُورِير (خوارج) كمتعلق ابن عرى كياك تعي الغ في كما : تَوَاهُمُ سِنُوادَخَلِق اللهِ ما تَعْمُدُ المُطَلَقُوا إِنَّ ايَاتٍ ٱنْزِلَتْ فِ الْكُفَّادِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِهُ " ال كَوْزِلَتْ فِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِهِ " ال كوزريك وه اللَّهِ كَا مخلوق میں برترین ہیں، ابنوں نے ان آیات کو جو کا فروں کے بالے میں ازل ہوئی ہیں ہومو<sup>ں</sup> برراست كردى بي " يهى مالت محدين عبدالوياب كى ہے۔ الله اس كے شريع بيائے۔ له علّام محد الخضرى كى كتاب اصول الفقدين الحكاية القرآنيد كربيان بين ، صالة .



ولادت: ۱۲ ربیح الآخر ۱۹۳۱ه: ۲۰۰ ماریج ۱۷۷۱ و مقام بیملت ضلع مظفر نگریس. دفات ۲۴۰ ذی الفعده ۱۲۳۱ه ، منی ۱۸۳۱ مقام بالاکوث ، سرصریس ، عمر: قمری حساب سے ۵۳ سال ، باه ۱۲ دن -

شمسی حساب سے ۲۵ سال ۱ ماه ۸ دن ـ

آب کے احوال مستقلاً یا جناب سیدا حرصاحب کے احوال میں ضمنًا برکنرت لکھے گئے ہیں۔ بیں اختصار کے ساتھ بعض احوال لکھتا ہوں.

تصفيه، تزكيه، صيفل ا ورجلًا بيت الثرالمارك الزمِتَبرك، مَثَا بَرِمُقَدسه اور روض

مولانااساميل اورتفوية الايمان محملات مطتره على صاحبها الصّلاة والتّحِيّة كى فاك روبي اوران امكن مقدّسه مي جَهْرَ سالى سن اس سيسطيس آب كى مبارك تاليف فيوض الحرين " اور ٱلمُشَاهِدُ الْهُبَازَكَة " شايان مطالعه ہیں۔ مؤخرالذكر رسال كااكب قلمى نسخە كىتىنے أنه جامع تمانيہ حيدرا باد دكن ميس محفوظ ہے۔ حضرت شاه دنی الله کوان نه نظم دیا، وه علماراً غلام کے طریعے پرقائم بہے تالیف تدرس ا ورتلقِین ذکرشریف بی آپ کامشغله رہا۔ چوں که آپ نے علامہ کورانی شافی سے اغذعلم کیا، اس وجه سے آپ کا کھے میلان شافعیہ کی طرف بھی ہوگیا اوراس سیسلے میں آپ نے اپنی تحقیقات کا اظہار کتابوں میں کیاہے، جیسا کے علماء اعلام کاطریقہ رہاہے۔ آیکے صاحبرادگان گما بعى اسى مسلك يرقائم كي ، ان كى تاليفات ان كى جلالت قدر بر دال بير -ان حضرات کے بعدان کے صا جزادوں کا دُورآیا۔ شاہ عیدالعزیز اورشاہ عبدالقادر كى اولاد دكورنه على، شاه رفيع الدين كے جه صاحرادے تھے: محد تنسلى مقتطفى مخصوص الله محر تیکن ، محد خوسی ، محرفت و رشاه عبدالغنی کا ایک صاحبزا ده محد اساعیل و اند کے فضل سے یہ ساتوں علم ونفسل سے محلی تھے۔ مولانانسم احدامرو ہوی نے "تذکرہ حضرت شاہ اسماعیل" میں آپ کی نوتالیفا كابيان كياسي: (۱) ايضاح المحق العربى (۲) منصب إمامت (۳) اصول فقة (١٧) تنويرالعينين (٥) رسال منطق (١) عَبَقات (٤) تقوية الايمسان مولانا مكيم محودا حمد بركاتي في شاه ولى انتداوران كاخاندان " ميس رسال منطق ا ور عَبُقات كا ذَكُرنهيس كياسيراور" تنويرالْعَيْنَيْن "كِمْتعلق حاشيهي" تنبيه الضّالين سُسِلُها ہے: ان کی شہادت کے بعدلوگوں نے ان کے نام سے بدرسالہ لکھ کرشہرت دی ہے " مولانا مكيم عبدالشكور مرزايورى في" التحقيق الجديد" ميس مولانا اسماعيل كي طرف منسوب سترة رسائل كا ذكركيا يعجو درج ذبل بس: مل سُهِل الحصول في علم المنقول ملا عُبقات ملا اصولِ فقد منذ روّالا تراك

#### Marfat.com

علیا مصر تنویرالعینین سلا حواش مے خطبے مے کیروزی و منصب إمامت

مولانااساميل در تقوية الايمان مذ مراط مستقيم ملا اليناح الحق الصريح ملا حيقة الصلاة مثلا منوى ساك نور ما تقوية الايمان علا حقيقة التصوّف ملا تذكرة الأفوى سكا خطوط. مكيم صاحب في تحقيق كر ك لكهاب كه صراط مستقيم"" تنويرالعينين" اور الفاط لحق الصريح" آب كى اليفات مي سنهيم بي اوْرُ تقوية الايمان كيمتعلَق حكيم صاحب كي تحقيق قابل نندر ہے۔ آپ نے پوری طرح بحث کرنے کے بعد آخریس لکھانے : " ناظرين! تقوية الايمان كَفِحْرَ ف اورغيمِ عتبر بمونے كى يطويل داستان اس كے مرف آٹھ مختف نسخول كے مقابلے كانتيجہ ہے جس ميں برطرح كى تحريف موجود ہے نيزوہ ايسى اور اتنى يوكر تبوت مرعا كه ليزيقيناً كافي يعيد . كاش حكيم صاحب محدبن عبدالوإب كاوه مختصررمال جوجمعه مانت مختم ١٢٢١ ه كونجد ليرك كم مكرمه ارسال كيله وكيولين اورمولانا قضل رسول بدايوني كراس كمتوب كوجوكه اغول فيمولان الخصوص فرزندشاه رفيع الدين كولكها بها ورمولانا مخصوص انترنے اس كا جواب تحرير فرما بله، مطب لعه كريبة اور بعربيحقيق كرتے، يقيناً آپ كى تحقيق كى شان كيراور ہوتى جيم صاحب تقوية الايان كحصة دوم كمتعلق لكعاب ود ميراخيال عيد كمولانا شهيدكانهي بلكسي اوركاي " وراكعاي : " مُولوی محدسلطان صاحب علوم نہیں کون بزرگ اورکس مذر یکے بیرہ کی تذکیرالانحان ا كى عبارت مترشح بوتائه كماكرده فيرتقل نبيس تومائل بغيرمقلديت ضرور بيس " مكيم صاحب كي تحقيق كمتوب عربي كمتعلق بهت اجي هم - جَزَاه الله خيرًا . حكيم مساحت مولاناا ساعيل كى تاليفات كى فهرست نكعى بدا وران محمتعلق اظهار يال كياهي الس فهرست مين رساله جهارده مسائل كاذكرنهيس بيه حالانكه يدايك نهايت مستند ونيقه ہے۔ مولانا مخصوص الدفرزندسيوم شاه رفيع الدين نے ١٢٨٠ حيس جامع سجد د، لى ميس مولانا اسماعيل اورمولانا عبرائحى سے تقوية الايمان كى محتويات كے متعلق استفسارات كفتھ ، مولانا مخصوص النركے ساتھ علماء كرام كى بڑى جماعت بھى مولانا رشيدالدين خان صاحت بچودہ سؤال لكه كرمولانا اسماعيل كوديه مولانا اسماعيل نے تفصیل كے ساتھ ان كے جوابات كھے ہيں .

سَيْخ الدلائل مولانا عبد الحق الدا بارى مهاجر في ابنى كتاب الدُّرِّ الْمُنظَّمُ في بَيَانِ مُحَكَّمِ مُولِدِ النَّبِيّ الاَعْظَمِ " مَين كيامِ صفحه ١٠ مِين تحرير فرماياهِ :

« حضرت مولانامولوی محداساعیل صاحب رحمة الشرعلیه درجواب استفتار چهارده که مولانا رشبرالدین فان صاحب نموده بودند؛ إفاره فروده درجواب استفیلے سیزدیم کرعبارتش بعینها این است "

اور بحرات تیرسوال اور حواب کھلہ۔ الاصطربی اس دسالہ کے آخیر میں ہماردہ ساکن کو۔ ہیں کی یک آب ہم ۱۳۰۰ میں الیف ہوئی ہے اور ۱۳۰۰ میں طرب کی یک آب ہم ۱۳۰۰ میں الیف ہوئی ہے اور ۱۳۰۰ میں طرب کی اس دہا ہے کہ اس دسالے کومولانا اسماعیل کے ہیروان اوران کے انصار نے نشیا منسی کے میروان اوران کے انصار نے نشیا منسی کرنے کی کوشسٹ کی ہو کہ وکو کہ برسمتی سے شاہ وئی استاہ والی الاحادیث کے خاتم میں اکھا ہے : جماعت نے شائع کی ہیں مولانا سید طہر الدین احد نے "تا ویل الاحادیث کے خاتم میں اکھا ہے :

ا مرکی دورِ حکومت پس شیخ الدّلائل کا حیس شریفین پس ایک منصب تما وه دلال الخیرات کی اجازت لوگول کود تیا تما . که خاصطری شاه ولی دنترا ورزی خاندان" از مولانا حکیم محود احد برکاتی ، ص ۱۹۹

تعترفات كود كيعة بوت ضرورى مجعاكه اس رسال كواس اليف بس محفوظ كرديا جاسة -

حريب مولانا اساميل اور تقوية الايمان

چنانچ اس تایف آخیس پہلے موانا فضل سول بدایونی کا کمتوب بجرمولانا مخصوص انڈ کا جواب اور بھر سائل افریس پہلے موانا فضل سول بدایونی کا کمتوب بجرمولانا مخصوص انڈ کا جواب اور بھر سائل افریس اس ایسی اسلی صورت برکہ پہلے جو دہ سوال لات اور کھیدان کے جوابات ، چوں کہ اس صورت میں ہرجواب کے بڑھتے وقت سوال کومعلی کرنے کے لئے اوراق پلتے بڑھتے ہیں ، اس لئے ترجے میں ہرسوال کے بعد اس کا جواب لکھ دیا گیا ہے۔

الله تعالیٰ انصاف بیسندهشرات کوتوفیق دے کہ وہ حضرت شاہ ولی الله اوران کی اولاد اورابل خاندان کی تالیفات کو بلاکسی تصرّف کے طبع کریں ۔

کیم صاحب نے تقویہ الایان کو محرک اور غیر معتبر قرار دیاہے اور مولانا سیرا مربحنوری اور مولانا سیرا مربحنوری اور مولانا اسماعیل کی طرف سیح نہیں اور مولانا اسماعیل کی طرف سیح نہیں ہے کیوں کہ اس میں کئی مجلسا ایسے کلمات موجود ہیں جوایک محقق عالم کے شایاب شان نہیں ۔ برشک مولانا اسماعیل کی علمیت اسی کی مقتصنی ہے لیکن تَجُری الرِّ آیا کَ بِسُالَا تَسْنَدُی التَّنَافِي التَنْفَافِي التَّنَافِي الْمَنْفَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي التَّنَافِي الْمَنْفَافِي التَّنَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفِي الْمَنْفِي الْمَنْفِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفِي الْمَنْفِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفِي الْمَنْفِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمُنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمُنْفَافِي الْمَنْفِي الْمَنْفَافِي الْمَنْفَافِي الْمُنْفَافِي الْم

اگرمولانا اساعیل کے احوال پر نظر ڈالی جائے تو کوئی غرابت نہیں۔ اُرواحِ نلات میں جو کہ مولانا محدظی اورمولانا احدظی نے شاہ عبدالعزیر سے کہا: مولوی اساعیل نے رفع بین ترق کردیا ہے اس سے مفسدہ پیدا ہوگا۔ شاہ عبدالعزیر نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقا در سے کہا: میاں تم اساعیل کو بھا دو کہ رفع بیرین نز کرے۔ انھوں نے کہا: حضرت! میں کہدتو دوں مگر وہ انے گا نہیں اور حدیثیں پیش کرے گا۔ اور بھرست ہ عبدالقا در نے مولوی محدید عقوب کی معرفت مولوی اسامیل کو کہلایا کہ تم رفع بیری چھوڑ دو خواہ مخواہ فتر ہوگا مولوی اسامیل کو کہلایا کہ تم رفع بیری چھوڑ دو خواہ مخواہ فتر ہوگا مولوی اسامیل کو کہلایا کہ تم رفع بیری چھوڑ دو خواہ مخواہ فتر ہوگا مولوی اسامیل کے کہا اور بھراس حدیث کے کیا معنی ہوں گے:

میں تنہ تنہ کے انھوں نے کہا: بابا ہم تو سمجھ تھے کہ اساعیل عالم ہوگیا مگر وہ ایک حدیث کے معنی کو کہ بہنیا۔ انھوں نے کہا: بابا ہم تو سمجھ تھے کہ اساعیل عالم ہوگیا مگر وہ ایک حدیث کے معنی خواہ میں معنی مواہ میں مواہ میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ خواہ میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ خواہ میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ خواہ مواہ کے مقابلے میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ خواہ میں مقابلے میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ خواہ میں مقابلے میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ مقابلے میں مقابلے میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ خواہ میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ وہ میں سنت ہے کہ مقابلے میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ مقابلے میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ مقابلے میں مقابلے میں مقابلے میں مقابلے میں مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ وہ کوئی کے مقابلے میں دوسری سنت ہے کہ وہ کوئی کوئی کوئی کے مقابلے میں مقابلے

له المامظاري: انوارالباري، جلاص ١٠٤ - كله ازارواج نمان، حكايت ملك براختصار

مولانااساميل ادر تقوية الايمان م شاه عبدالقادرآپ کے مشفق ججا تھے، استاد تھے، علم ظاہروباطن میں صاحب کمال، وہ ایت برادر کلال سے وض کرتے ہیں: "وہ مانے گانہیں " اس سے ظاہر موتلے کہ مولانا اسمال میں خود دائی تھی اور وہ اینے اعمام گرامی کی نصائح کا خیال نہیں کر<u>تے تھے۔</u> تقویۃ الایمان كمتعلق وه خود كهنه بي : مراس میں بعض ملکہ ذراتیزالفاظ می آگئے ہیں اور بعض جُد تشد دیمی ہوگیاہے ؟ ا در کہتے ہیں :" گواس سے شورش ہوگی گرتوقع ہے کہ لا بمعر کر خود تھیک بوجائے گایہ تعجتب ہے کہ دین کے نام پرشورش بریا کی جائے اور دہ ٹھیک ہوجائے۔ تقویۃ الایمان کی وجسے مسلمانون كاشيرازه بمعراء اختلافات بديابوك كفركفريس فسادبرا بموائ بعانى بعالى كادشمن بناءالثداينارهم فرمائے ۔۔۔۔۔مولاناستداحدرضا بحنوری نے کیا خوب تخریر فرمایا ہے ؟ م تقوية الايان كى انثاعت ميں بمارے منى بھائيوں نے بھى بميشہ دل جي لى ہراوراس كے عربی ترجیم مشائع كئے ہیں نیكن ہما ہے شیخ الاسلام صغرت مدنی کی تحقیق ہیں اس كتاب كى نسبت مخرت شهيد كى طرف ميئ نهيس ب (كتوب مدنى) اورم بعى اس يتج يربيني بي كريدان كى تالىف نهيس ب كيول كه اس يس كى جگه السي كلات طي بي بوصرت شہیدایے تعقق وتبحرعالم کے لیے شایاب شان نہیں تھے دوسرے (مدیث) اَطِيْطِ *وَثِنْ بِي* اس بِينِعْل كَيْنَ حِدِوا يك محدّث كى شان سے بعيدے وَاللّٰهُ اَعُلَمُ اضوسه براس كتابى وجه سيمسلمانان مندمياك جنى تعداد بيس كروش مندايده باورتقريباً نوت في مدحنني المسلك بين دوكروه بين بث محرّ بين السير اختلافات كى نظير ونيا اسلام كركسى خطيس بمى ايكالم اورايك ملك مان والون م ووزيس . مولانا بجنورى في عقيقت امركا اظهاركيا ها، پروردگارات كواج كثيرورد مولانا تخصوص المنزك كمتوب كوناظرين ملاحظه فرياكيس وه " تقوية الايان كوتَفوية الايان وفا 'سے کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ رمالہ بڑائی اور بگار پھیلاتا ہے " وْاكْثُرْ قَرَالْنْسَادَ ايْم. للصنف وي مِن كِنَّاب ٱلْعُكَلَّامَةُ فَضَلَّ حَيْنَ ٱلْعَيْرَ أَبَادِي " لكه كم

له ملاحظ کری ارواح ٹلاٹ کی مکایت عقمہ کو سے انوارانباری، حلاص ۱۰۷

مولانا اساميل دور تقوير الايمان مي

عنمانیہ یونیوسی، حیدرآباد، دکن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ کتاب اب یک جھپی نہیں ہے، میں نے قلمی نسنے کامطا بعد کیا ہے،صفحہ ۱۵۱ میں لکھا ہے :

إِعْتَرَىٰ الْبُرُوْفَيْسَ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَالَدِينِ الْمُتُوفَى سَلْطَة رَبْيُسُ قِنْمِ التَّارِينِ بِكُلِيَكُة دِيَالُ سِنْكُمْ بِلَاهُوْرَ، فِي مَكْتُوبِهِ إِلَى الْبُرُفَيْسَرُ خَالِدِ الْبُزُمِي بِلَاهُوْر إِنَّ الْإِنْجِلِيْزِيْنِ قَدُ وَزَّعُوا كُتُبَ تَقَوِيةِ الْإِيْمَانِ بِغَيْرِثَهَنِ.

" پروفیسرمحد شجاع الدین صدر شعبهٔ تاریخ دیال سنگه کالج لا بور نے جن کی وفات ۱۹۷۵ میں بروفیسرمحد شجاع الدین صدر شعبهٔ تاریخ دیال سنگه کالج لا بور نے جن کی وفات ۱۹۷۵ میں بروفیسر خالد بزی کولا بورلکھا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے کتاب تقویة الا بیان بغیر قیمت کے تقسیم کی ہے ؟

انگریزوں نے وہ ہنگاہے دیکھے جو ۱۲۴۰ء/ ۱۸۲۵ء میں دِنی کی جامع مسجدیں ہوئے اور بھرد کھاککس طرح مسلمان فرقوں اور ٹولیوں بیں بنٹے، اور بیسب کھے اسس کتاب کی وجہ سے ہوا۔ المبنداس کتاب کو ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچا یا جائے تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں وہ آپس میں اور انگریز سکون سے حکومت کرے۔

لاہور اکستان میں جسے سے سلمان "کے نام سے ایک کتاب مجی ہے۔ اس کا پیش تفظ عُلاَمہ فالدمحود ایم اے سے کا میں ہے۔ اس کا پیش تفظ عُلاَمہ فالدمحود ایم اے سے لکھلے، وہ تکھتے ہیں بل

المراء وائٹ اؤس لندن میں کا نفرنس منعقد ہوئی، جس میں کمیش مذکور کے نائدگان کے ملاوہ بمندوستان میں شعبین مشنری کے یا دری بی دعوت فاص پر شرک برٹ میں کہ جس میں دونوں نے علیے دہ علی کے دروث میں کی جوکہ ' دی ارائیو آئے ف برٹش ایمیائر بان انڈیا ' کے نام سے شائع کی تئی جس کے دواقت باس بیش کے جاتے ہیں :

ر پورٹ سربراہ کمیشن سرویم بمنٹر: مسلمانوں کا خرب عقیدہ یہ ہے کہ دہ کسی میں میں کہ مسلمانوں کا خرب عقیدہ یہ ہے کہ دہ کسی میں میں کہ دہ کسی میں میں کے نے مرکئی حکومت کے ملاف جہاد کرنا ضروری ہے، جہاد کے اس تصوّر سے مسلمانوں میں ایک جوش اور الوارہ

له طاحظ كري اس كتاب كصفحه اكور

عرفي مولاناا ساميل اور تقوية الايمان المحقق

ے اور جہاد سے لئے ہر لمح تیار ہیں۔ ان کی کیفیت کسی وقت بھی انھیں حکومت کے خلاف م ابھار سکتی ہے۔

ر بورث یادری صاحبان: یہاں کے باشندوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بیری مریدی کے رخانات کی حامل ہے، اگراس وقت بم کسی ایسے غدّار کو ڈھونڈنے میں کا میاب ہوجائیں جوظیل نبوت کا دعوی کرنے کوتیار موجائے تواس کے صلقہ نبوت میں ہزار وں لوگ جوق درجوق شامل ہوجائیں گے، میکن سلمانوں میں اس قسم کے دعوٰی کے لئے کسی کوتیا رکرنا ہی بنیادی کام ہے ، یہ کام ہوجائے تواس شخص کی بوت کو فكومت كے زيرسايہ يروان چرفعا ياجاسكتاہے. ہم اس سے بيلے برصغيرى تمام فكومتوں كوغدّا رَظ شُكر نے كى حكمت على سے شكست دے چكے ہيں، وہ مرحله اور تعارأس و فوجی نقطهٔ نظرسے نتراروں کی تلاش کی گئی تھی، نیکن اب جب کہ ہم برِّ صغیر کے چتے چتے پرحکمران ہوچکے ہیں اور ہرطرف اُمن امان بھی بحال ہوگیاہے ' تواکن حالات مین میں کسی ایسے منصوبے پڑھل کرنا چاہئے جو پہاں کے باشندوں کے داخلی انتشار کا باعث ہو "

له مشلمشهویج جومنده یا بنده ، انگریزول نے تلاش جاری کھی اورا ان کوغلام احدقا دیابی مل گیا ، بتعلام وجائے علماء اعلام کا كان ، كى بيهم كوسنسسنوں كى بد دولت أن اس كے صلقه نبوت ميں بنزاروں لوگ جوق درجوق شامل بمونے سے رہ مگئا۔ يس فيه ١٩٣٤ه/ ١٩٣٤ ويس جناب الهاس برنى رَجِمَهُ اللُّهُ رَنْحَمَةٌ وَارْسَعَةٌ كَي كُتَابٌ قَادِيانَي غرمبُ اوركابٌ قادياني تول وتعل معالد كيا. جب علام قاديان كاير قرل يرمعاسه

۰ دا د آن حام را مرا به تمام آنچه داد ست هرنی را مام کم نیم زان ہمد ہر ویدیقین میرکد محوید دروغ ہمست نعین

ام وقت سُرَّه ابیات کا ایک قطعه فارسی میں نظم ہوا ، اس کے چند ابیات یہ ہیں : اے غلام قادیاں بشنو زمن نیست در دُنیا لیعنے غیرتو رشمن اسلام مستى برخرد بهركافرمان داى بم آبرو دعون اسلام مستى برخرد باز آمد و في كندن در جلو ملهمت البيس موي شدفرنگ برخرش مام كردى بم شبو توسيل جشم كردى فاكب در فرغناى طوق نعنت درگانو تابنهال كافران در ملک بهند نیخ گیرد ، نشو یابد بم نمو نیست شیطان اندری خانس المدری خانس المدری خانس الدری خانس الدری خانس المدری خانس الدری خانس الدری خانس المدری خانس ال

مرتددكا فرشدى تَبَتَث يَدَاكُ لسستوحق دائمًا يرفَرَق تو

والمان مولاناا ساميل اور تقوية الايمان مولانا

فاندان شاہ ولئے کے حالات پڑھنے اور سمجھنے سے یہ بات ظاہر مونی کے مولانا اسماعیل نے واقعی کا بیشہ اپنالیا تھا۔ ارواح نلانہ کی حکایت ۹۹ میں ہے :

" جج سے دائیں کے بعد جو جینے دہی میں تیام را۔ اس زمانے میں موانا اساعیل گی کو چوں میں دعظ فرلمتے تھے اور مولوی عبد الحی صاحب مساجد میں جھ جینے کے بعد جہا در کے لئے تشریفی کی عرورت نہیں ہموتی بلک توام کوشیریں بیانی سے کسی کام کی طرف واغظی میں دقت نظرا ورنکہ بنی کی هرورت نہیں ہموتی بلک توام کوشیریں بیانی سے کسی کام کی طرف راغب کرنا ہموتلہ ہے۔ مولانا اسماعیل نے واعظی کی ابتدا ابنے گرامی قدر اُغمام مُلاث کی حیات میں کردہ تھی، اور آب پر واعظی کا رنگ چرہ دیا تھا۔ شاہ عبدالقا درکا یہ کہنا: "حضرت! میں کہدتو دوں مگر دہ مانے گانہیں "اس کی فقازی کررہا ہے۔ تقویۃ الایمان اس دَورِ واعظی کی تالیف ہے، اس میں دِقتِ نظر سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ حکایت ۹ د میں تقویۃ الایمان کے متعلق مولانا اسماعیل کے یالفاؤنش کے ہمن :

" میں نے یہ کتاب کھی ہے اوریں جانتا ہوں کراس یں بعض جگہ ذرا تیزالفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدّ دبھی ہوگیا ہے، مثلًا ان امور کو جو شرکہ خبی تعے شرکہ جبی لکھ دیا گیا ہے ، مثلًا ان امور کو جو شرکہ خبی تعے شرکہ جبی لکھ دیا گیا ہے ، مثلًا ان امور کو جو شرکہ خبی تعے شرکہ جبی کہ ایسے فلا اس کیا ہے بدولانا مخصوص اللہ نے تبیدا ہوئے کہ دونوں کو اتنیا زاور فرق ، مثبی و اور حیثیتوں اور اعتقادوں اور اقرار ولکھ اور نسبتوں اور اضافتوں کا نہ رہا تھا ہے مولانا مخصوص اللہ نے اس خرابی کا بیان کیا ہے۔ اگر چری کر بن عبدالوہ ب اور مولانا اسماعیل مولانا مخصوص اللہ نے اس خرابی کا بیان کیا ہے۔ اگر چری کر بن عبدالوہ ب اور بہی وجہ کے مفتقیدین و محبیزین و بیروان و عقیدت منداں اس نوع بیان کو بسند کرتے ہیں اور بہی وجہ کہ یہ لوگ تقویۃ الایان کی مدح سرائی اس انداز سے کرتے ہیں کہ بڑی سے بڑی کتاب کی شاید کوئی کے۔ میں جب ان افراد کی والہا نہ موسرائی اس انداز سے کرتے ہیں کہ بڑی سے بڑی کتا ہے :

و ليلي را بهشم محنون باير دير ."

محدبن عبدالواب بول يا مولانا اساعيل ياكونى اور،كسى كوية نهيس بهنجاك كروة تنزيبى كو محدبن عبدالواب بول يا مولانا اساعيل ياكونى اور،كسى كوية نهيس بهنجاك كرو خطاب مكروة تحري اور مكروة تحري اور مكروة تحري اور مكروة تحري المناقبة من كوخطاب كرتة بوئة فرمانا به و فَذَكِرَ إِنَّمَا النَّتَ مُذَكِرٌ لَنَّتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطٍ بِالْاَمَنْ تَوَلَى وَحَفَى مَرَة مُولِدَ اللَّمَنْ تَوَلَى وَحَفَى مَرَة بوئة فرمانا به و فَذَكِرُ إِنَّمَا النَّتَ مُذَكِرٌ لَنَّتَ عَلَيْهُم بِمُصَيْطٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَى وَحَفَى المُراهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْآكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَدَيْنَا حِسَابَهُمْ

"سوتم مجھاؤ، تمہاراکام مجھاناہی ہے، تم ان ہر داروغرنہیں ہو، جس نے مندموراا درمنکر ہوا ، تو اللہ اس کوسزا دے گا بہت سخت سزا۔ بے شک ہمارے ہی پاس اُن کو بھر آنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی اُس کوسزا دے گا بہت سخت سزا۔ بے شک ہمارے ہی پاس اُن کو بھر آنا ہے، پھر بے شک ہمارے دخے اُن سے حساب لینا ہے ۔"

حساب کالبنا اور کھرشان جلالی اجمالی دکھائی اُسی کیم طلق کاکام ہے ، ابنا اعتقادیہ ہے :
اُمَّةُ مُن ُ بِنَهُ وَرَبٌ عَفُورٌ مُ امّت خطاکارہے اور پالنے والا بخشنے والا ہے "
تقویۃ الایمان پر میجے طور سے تبصرہ کرنا ، ایک طویل عمل ہے ۔ بین مختصر طور سے تعویۃ الایمان کے ماُخذ
اور اصل کا اور سائٹ عبار توں پر تبصرہ لکھتا ہوں :

تقویة الایمان کی حقیقت: میرے سامنے تقویة الایمان کا وہ نسخہ جسس کو ماہ شوال ۱۲۷۰ء میں حاجی محدقط البرین نے سیّد محد عنایت اسٹر کے اہتمام سے طبع صدیقی واقع شاہجہال باد (دہلی) میں طبع کرایا ہے اسکے نوتے صفحات ہیں اور طبیتے پڑم جوبوب علی کی تشریحات ہائی ترتیب سطح ہے: ابتدا بسم اسٹر سے بھر حمد وصلاۃ اور دُعاے توفیق نیک ،

پهرماضفات کا دیباچہ ہے۔ اس دیباچیس دو(۲) آیات مبارکہ ہے استدلال ہے۔
اور دیباچ کے آخریس لکھاہے: اس رسالے کانام تقویۃ الایمان رکھاادرائی دوبابھیمرائے:
پہلے بابیں بیان توحید کا اور بُرائی شرک کی اور دوسرے بابیاتی باست کا دربرائی برخت کی،
پھر باب پہلا توحید و شرکے بیان ہیں ہے اس میں چھ (۲) آیات سے استدلال ہے۔
پھر انفصل الاول فی الاجتناب عن الاشراک ہے اس میں بین (۳) آیات سے استدلال ہے۔
پھر انفصل افاق فی ذکر رق الاشراک فی العلم ہے اس میں بانچ (۵) آیات سے استدلال ہے۔
پھر انفصل افائد فی ذکر رق الاشراک فی العلم ہے اس میں بانچ (۵) آیات استدلال ہے۔
پھر انفصل افائد فی ذکر رق الاشراک فی انعبادہ ہے اس میں بھر (۲) آیات استدلال ہے۔
پھر انفصل افائم می فی ذکر رق الاشراک فی انعبادہ ہے اس میں بھر (۲) آیات استدلال ہے۔
پھر انفصل انخام می فی ذکر رق الاشراک فی انعادہ ہے اس میں بھر (۲) آیات استدلال ہے۔
کر تینتیس (۲۲) آیات مبارکہ سے استدلال کیا گیا ہے ، اس میں سے دوآ یس دیبا بھی اس اوراکتیس بانچ فصلوں میں ہیں۔

و ابی کارسالہ: یہ وہ مختصر رسالہ ہے جوطائف سے اہل کرکو جمعہ ، محتم ۱۲۲۱ مرکو ہمنیا ہے اور اسی دن بہت استریف کے دروانے کے سامنے بیٹھ کر دہاں کے علماء کرام نے اس کار دنکھا! سے اور اسی دن بہت استرافی میں نہم انٹر ہے اور نرحمدو صلاۃ۔ ابتدا اس طرح کی ہے: رسالے کی کیفیت اس طرح کی ہے:

اَمَّا بَعْلُ فَهٰذَا تَعْفِيلُ لِمَا اَجْمَلُهُ وَتَلْخِيْصُ لِمَا فَعَلَا الْهَوْلِ الْهُسُتَطَابُ اَهِ يُرُالْهُ وُمِنِ لِمَا الْهَوْلِ الْهَوْلِ الْهُوْلِ الْهُوَ لِمَا مُا إِلَّهُ وَحَسَى مَا إِلَّهُ مَنْ كِتَابِنَ الْكَبِيْرِ لِتَسْهِيلِ إِمَامُ الْهُوَ عِنْ اللَّهِ عَبْدُ الْوَقَابِ طُولِ لَهُ وَحَسَى مَا إِلهِ أَقْتَصَوْنَا هُ مِنْ كِتَابِنَ الْكَبِيْرِ لِتَسْهِيلِ الْمَامُ الْهُوكُ لِيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالطَّيغِيمُ وَتَبَعْ عَلَى بَابَيْنِ الْبَابُ الْاَوْلُ فِي وَوَالْمَعْ عَلَى مُولِكُ بَابَيْنِ الْبَابُ الْاَوْلُ فِي وَوَالْمَعْ عِلْمُ مُولِكُ بَابَيْنِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَعْ عِلْمُ مُولِكُ بَابَيْنِ الْمُؤْلِدُ وَالْمَعْ وَالْبَابُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَابُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَعْ عَلَى مُؤْلِدُ وَالْمَعْ وَالْمِنْ وَالْمَعْ وَالْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُولُولُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْ

بعرباني فصول اس نام وترتيب سے بي :

الفصلالاقل فى تعقيقِ الشّم كِي وتقبيحِهِ وتقسيمِهِ ، اوراسفُصل مِي ( 4 ) آيات ہيں۔ الفصل الثّانی فی دَدِّ الاشواكِ فی العلمِ ، اوراس مِي ( ۲ ) آیات ہيں ۔

الفصل النَّالَثُ فَرَدِّ الاشراكِ فَ التَّصَمُّ فِ، اور اس مِس (٢) آيات بير

الفصل الوّابع فردِّ الاشواكِ في العِبَادَةِ ، إور أسس ميس (٥) آيات بين-

الفصل الخامس في رَدِّ الاشراكِ في الْعَادَةِ ، اوراس ميس (٣) آيات بير-

برحساب شار کے یہ (۲۷) آیات ہوئیں، چوں کہ پہلی فصل کی دوسری آبت کا آخری ہے۔ مسری فصل میں جھٹی آبت ہے۔ اس لئے اس رسالے میں گُل (۲۷) آبیس ہوئیں ،

پہلی فصل میں نجدی نے اس عبارت سے ابتدا کی ہے :

م إعْلَمُوْااَنَ البَّوْكَ قَدْشَاعَ فِي هَٰذَا النَّهُمَانِ وَذَاعَ وَالْأَمْرُ الرَالَ مَا وَعَدَا اللَّهُ وَ تَالَ

وَمَا يُؤُمِنُ ٱكُنَّرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُسْتُرِكُونَ ؟

جان لو، که اس زمانے میں شرک بہت شائع اور بھیل گیاہے اور کیفیت وہ ہوگئ ہے برکا بیان انتہ نے کیا ہے اور کہا ہے " اور لیتین نہیں لاتے بہت لوگ انتہ پر گرساتھ شریک بھی کرتے ہیں "۔ اور دور مرفصات فریت اور شرور میں اور میں است میں ساتھ میں کا ایک میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا

اوردوسرى فصل فى رَدِّالاشراك فى العلم كم تَحْيري لكما به:

م ہماری بڑی کتاب التوحید اور اس کی فصلوں میں زیادہ بیان ہے ۔

اوربانچوي فصل كاخيري درج ذي عبارت عي عدا دراس عبارت بررساك وقع كياب،

هٰذَااخِرُمَا اَوْرُونَافِهُ بَالِ الشِّرْكِ هَاهُنَا وَفِيهِ عَالَيْ الْهُوَ مِنْ شَاءُ زِيَادَةَ تَعْفِيلٍ فَلْيَرْجِعْ النَّكِيْ بِوَالْفُصُولِ وَرَسَائِل مُفْرَدةٍ فِي مَسْئَلَةٍ لِاهْلِ عِلْسَنَامِن الْمُوجِدِيْن وَحُلُّ مَا وَكُرنامِنْ إِفْرَادِالْرَفْسَامِ الْأَرْبَعَةِ شِرْكُ الْمُرْبَعِ بِالنَّهُى عَنْهُ وَالْقِبَالُ عَلَيْهِ حِلَّا وَحَرَمَا لَهَا وَكُرنامِنْ إِفْرَادِالْرَفْسَامِ الْأَرْبَعَةِ شِرْكُ الْمُرْبَعِ بِالنَّهُى عَنْهُ وَالْقِبَالُ عَلَيْهِ حِلَّا وَحَرَمَا لَهَا فَا مَعْمَدُ الْمُولِ وَلَا مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يُولِكُ الْمُولِ وَلَيْكَ كَانُوا الشَّكَ الْمُؤْلِو وَلَا يَعْمُ وَنَ فِيهَا مُولِ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ وَوَالشَّرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

" اس رسائه كانام تقوية الايان ركعاً اوراس بي دوباب مم النه بهط باب يبان

توحید کااور مُراکُ شرک کی، دوسرے باب میں اتباع سنّت کااور مُرائی برعت کی، باب بہلاتوحید وشرک میں بہت مجیل رہاہے اور بہلاتوحید وشرک میں بہت مجیل رہاہے اور اصل توحید نایاب "

بھرآ دھے تھے کے بعدلکھاہے:

" سے فرایا اللہ صاحب نے سورہ یوسف میں : وَمَایُوُّ مِنُ اَکُتُوُهُ هُوْ بِاللّٰهِ اِلّا وَ هُمْ اَلَمُ وَمُوْ مُركُوْنَ اَلْہُ وَهُمْ بِاللّٰهِ اِلّا وَ هُمْ اَلْمُركُ كُرِيتَ ہِيں ."

مولانا اسماعیل نے دیبا ہے میں دو آیتیں اور باب پہلے میں جھ آیتیں ہیں .

بھرالفصل الأوّل فی الاجتناب مین الاشراک ہے اور اس میں آینی ہیں .

بھرالفصل الثانی فی ذکر رَدِّ الاشراک فی العجم ہے اور اس میں آیتیں ہیں ۔

بھرالفصل الثانی فی ذکر رَدِّ الاشراک فی العجم ہے ، اور اس میں جھ آیتیں ہیں ۔

بھرالفصل الزائع فی ذکر رَدِّ الاشراک فی العادة ہے ، اور اس میں جھ آیتیں ہیں ۔

بھرالفصل الزائع فی ذکر رَدِّ الاشراک فی العادة ہے ، اور اس میں جھ آیتیں ہیں ۔

بعرالفصل الزائع فی ذکر رَدِّ الاشراک فی العادة ہے ، اور اس میں جھ آیتیں ہیں .

بعرالفصل الزائم میں فی ذکر رَدِّ الاشراک فی العادة ہے اور اس میں اور گیا رہ آیتیں ہیں .

گُو تینتیس آیتیں ہیں اور گیا رہ آیتیں نجدی کے رسا ہے سے لی ہیں ، اور گیا رہ آیتیں آت نظمی ہیں .

مولانااساميل اور تعوية الايمان

ابتدائی ہے اور مجرآیات شریفہ کے بیان میں نجدی کے بیان کا رنگ کہیں غالب کہیں برابراور کہیں کچھ کم ہوتا ہے، مثال کے طور پر نجدی کے رسالہ ر آالاسٹراک کی ایک عبارت اور اس کا ترجہ لکھتا ہوں اور کھرمولانا اسماعیل کی تقویۃ الایمان کی عبارت نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو حقیقت امرسے آگاہی ہو۔

نجدى فصل اول كم آخريس لكهاسه :

نَهُنَ نَعَلَ بِنِي اَوْوَلِي اَوْقَلْمِ اَوْاتَارِهِ اَوْمَشَاهِدِهِ وَمَا يَتَعَلَّنُ بِهِ شَيْئًا مِنَ السُّجُوُدِ وَ النَّهُ كُوْعِ وَبَدُلِ الْبَالِ لَهُ وَالطَّلَةِ لَهُ وَالطَّوْمِ لَهُ وَالغَّوْمِ لَهُ وَالغَّوْمِ لَهُ وَالغَّوْمِ لَهُ وَالغَّوْمِ لَهُ وَالغَّوْمِ لَهُ وَالنَّاعُ وَلَا يَعْدُلُ وَلَيْعِ وَمَرْبِ الْخَبَاءِ وَلَا وَالتَّوْمِ وَالتَّهُ يِوالثَّوْبِ وَالدَّعَاءِ مِنَ اللَّهِ هَا وَلَا عَاءِ مِنَ اللَّهُ هَا وَلَا عَاءِ مَنَ اللَّهُ هَا وَلَا لَكَا وَلَا التَّهُ وَلَا لَكُو وَلَيْ وَلَا النَّهُ وَلَا لَكُو وَالتَّهُ وَلَا لَكُو وَلَا التَّهُ وَلَا لَكُو وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُولُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

" بوشخص کسی بی یا ولی کو یااس کی قبر اور آثار کو یااس کے شعکل نے اور اکس سے
تعلق رکھنے والی کسی چیز کوسجدہ یا رکوع کرے اور اس کھنے مال فرج کرے اور اس کھنے کا زبڑھے
اور اس کے لئے روزے سکھے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوئے اور اس کھلئے سفر کرے یا بوسد نے یا رخصت کے
وقت الظ پاؤں چلیا نے مدلکائے یا پر وہ الٹکائے یااس کو کپڑے سے ڈھانے یااس جگہاں شہد دعا
کرے یا وہاں کی مجاورت اختیار کرے یااس کے قرب جوار کی تعظیم کے اور یا عقاد رکھے کے فیرانٹہ کا ذکر
عبادت ہے اور اس کو شدائد کے وقت یا دکرے یا اس کو آواز دے جیسے یا محد ، یا عبدالقا دریا مقدا دیا سے اس کے اس کی آواز دے جیسے یا محد ، یا عبدالقا دریا مقدا دیا سے اس کی آل اور کا فرجوا چاہے وہ اعتقاد رکھتا ہوکہ وہ اس
تعظیم کے ستی ابن وان افعال کی وجہ سے مشرک اور کا فرجوا چاہے وہ اعتقاد رکھتا ہوکہ وہ اس تعظیم کے ستی ابن وان سے ہیں ۔ یا نہ رکھتا ہوں

مولاناا ساعیل نے ''باب پہلا توحید و شرک کے بیان میں '' کے اوا خریس انکھاہے: '' پھرچوکون کسی پیرد بیغمبرکو یا بھونے بری کو یاکسی کی پی قبرکویا جھوٹی قبرکویاکسی کے تھان کو یاکسی کے چلےکویاکسی کے ممکان کویاکسی کے تبرک کویا نشان کویا توپ کوسجدہ کرے یا رکوع کرے یا اُس کے نام کاروزہ سکھے یا ہاتھ ہا ندھ کرکھڑا ہوئے یا جانورچڑھا ہے یا ایسے مکانوں ہیں

مولانا اساميل اور تقوية الايمان في الم

دور دور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے یا غلاف ڈالے یا جا درچڑھا وے
ان کے نام کی چھڑی کھڑی کرے، رخصت ہوتے وقت آلئے باؤں جلے، ان کی قبر کو
بوسد دیوے، ہاتھ ابدھ کر انتجا کرے، مراد ملنگے، مجاور بن کر بیٹھ سے دہاں کے
گردو پیش جنگل کا اوب کرے اورایسی قسم کی ایس کرے سُواس پر شرک آبت ہوتا ہے۔
ناظرین ! نجدی کی عبارت کے ترجے کو اور تقویۃ الا یمان کی عبارت کو ملاحظہ فرائیں جتنافر ق
ان دوعیا زنوں میں نظر آئے آتنا ہی فرق دونوں رسالوں میس ہے اور جو فرق حکم سی
بایا جائے آتنا ہی فرق نجدی اور دبلوی میں ہے ۔ خدی کہتا ہے : ان افعال ک
وجہ سے ان کا کرنے والا مشرک اور کا فربا ہو اور دبلوی نے لکھا ہے کہ کرنے والے پرشرک تا بت ہوا ،
جوشخص قصد کر کے سروار دو ما امسی انٹر علیہ کی روضۂ مطبرہ کے لئے ڈور دراز علاقے ہے
مذکر کے جائے نجدی کے نزد کی وہ کا فرومشر کہا اور دبلوی کے نزد کی اس پر شرک تا بت ہوا ۔
مذکر کے جائے نجدی کے نزد کی وہ کا فرومشر کہا اور دبلوی کے نزد کی اس پر شرک تا بت ہوا ۔
مولانا مخصوص اللہ نے مولانا فضل سول برایونی کو ان کے چو تھے سوال کے جواب میں تحریفر مایا ہے :
دو جائی کا رسال متن نھا یشخص گویا آسی کی شرح کرنے والا ہوگیا "

مولانا مخصوص الله في الفي الكهرمعا لمدواضح كرديا به كدنده بورى طرح اس كيساس بين اورنداس سعالك بين - آني اور آكي بهائيول اور آكي فاندان كرا مى قدرشا كردول في بهله بي دن سعاس كتاب ابنى بيزارى كا اعلان كرديا مه - ربيع الآخر ۱۲۳۰ هين بيل كمام مهم مين بوري طيح اس كا اعلان بوا، اس وقت علماء الجرسندة جماعت اس كارد لكه يم بين اور برادرا اسلام كو غلط روش سع بي في كوسسس كريم بين مير سامن اس قت علم المراد و قل اسلام كو غلط روش سع بيافى كوسسس كريم بين مير سامن اس قت علم المراد و قل المراد و المراد و المراد و قل المراد و قل المراد و المراد و قل المراد و قل المراد و قل المراد و المر

" ہمارے بیض متأخرین اصاب نے بلا وجیختی کی ہے اوراسلام کے وسیع دائرے کو ہمال تک منگ کر دیا ہے کہ کمروہ اور حرام چیزوں کوشرک قرار دیا ہے ۔" علامہ وحیدائز مان نے یہ عبارت اپنی کتاب" ہم یہ المہدی میں میں عہاور مجرحاشیے میں آپنے ملکھا ہے :

له طاحظ كري رسال التوشل للفاضل البزاردي ، ص ١٠٠

والناساميل اور تقوية الايمان محلق " بیس نے جوکتاب میں بعض متأخرین احباب کہاہے اس لفظ سے میری مرادشنے محمرن عبدالوباب بيكيونكه اس فان بى اموركونترك كما بيجيساك اس كابل كدك نام ايك كتوب مجعا جالب. مولوی اسماعیل دہوی نے اپنی کتاب تقویة الایمان میں محد بن عبدالوماب کی بیروی کی ہے ۔ علّامه وحيدالزمان فيصاف الفاظ مين لكه لمسيح كمولوى اساعيل دلوي تقوية الايمان مين محمد بن عبدالوہاب کی ہیروی کی ہے لیکن مولانا اسماعیل کے تذکرہ نگاران پوری طرح اس حقیقت كومچىيائے كى كوسسىش كررسى مىں ، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعُشِقُونَ مَذَاهِبُ . میں تقویة الایمان کی بعض عبارتول پر تبصره کرتا بول تاکه حقیقت امرواض ته وعائے ۔ تقوية الايمان كي چندعبار تون پرتبصره: 🛈 سى فرايا المترصاحب نے سور و يوسف ميں : وَمَا يُؤْمِنُ ٱلْنَرُمُ هُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ مُشْيِرِكُونَ . ترجمه "اورنہیں مسلمان ہیں اکٹرلوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں " صل مولانا نے ایمان کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے، لہٰذا یا دلئے کا ترجہ نہیں کیا۔ شاد عبدالقا درکا ترجہ یہ ہے:" اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگرساتھ شریک بھی کرتے ہیں " علما دكرام نے تفاسیریں ابن عبّاس سے نقل كيا ہے كہ اس آيت كانزول شركين كيتيك كينے كيليلے مِن بواهم. وه في مِن كَهِا كُرِيِّة تِعْد: لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَاشْرَيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا تَبُولُهُ وَمَامَلَكَ . ئعاضرى دى المانته عاضرى تىراىترىكى نېرى سواايكى شرىكى كەاس كااوراس كى ملكىت كاتومانك كىي، المتعمد الخضرى بكسدن كمعلب كمامير المومنين عمرف ابن عباس سع دريا فت كياكه اسس أمتت بي اختلاف كيب بوگا جبكدان كانبي ايك به ابن عبّاس في ا امير المومنين إيم برقرآن نازل ہوا ، پھرہم نے اس کوپڑھا اور ہم کومعلوم ہوا کرس کے متعلق آیت نازل ہوتی ہے اور ہا ہے دید وه لوگ بول گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اوران کومعلوم نہوگا کہ یہ آیت کس کے بارسے میں نازل ہوئی نے اوروہ اپنی رائے سے اس کابیان کریں گے اورجب وہ اپنی رائے لائیں گے ان بی ا خلاف موگا۔ ابن وہب ممكيرسے روايت كرتے ہيں ك كبير نے نافع سے دريافت كيا كم وُ وَرِيّہ كے كمتعلق ابن عمر كى كيارائي مى ( كر وربه خوارج ، كوكهة بي ) نافعه في اوه ان كويشرًا و له ملاحظ کری تفسیرقرطبی ، جه ص ۲۷۲ ؛ اورتفسیرمظهری از سورهٔ پوسف ، ص ۲۰ .

تَ خَنْقِ الله ، سَمِينَ نَنْ إِنْ مِنْ مِرْزِينَ خَلَائِقَ ﴾ حَرْ وَرِيدِ نَے اُن آیات کو جو کا فردل کے باسے میں نازل ہونگ میں مومنوں پر نگادیں لیا

مولانا اسماعیل نے محد بن عبدالوہ ب کی پیروی کی اور وہی لکھ گئے جو اس نے لکھا تھا اور اس آیت کو بلاوجہ مومنوں پر چیکا دیا ، اور اس کی وجہ سے آرد و ترجمہ کرنے میں ناجا کر تصرف کرنا پڑا۔ اور مہندوستان جنت نشان کا اُوالنَّ لَا دِلِ وَالْفِتَنُ بنا۔ کہاں ندا ، استغاثہ اور تَوشل اور کہا ب اللہ کے واسطے ایک شریک کانا بت کرنا۔ "عقل زحیرت بسوخت کہ ایں چہ بوابعی است ''

مولانا اسماعیل عوام النّاس سے فرط تے ہیں": قرآن مجید میں بیتر بہت صاف حری ہیں ان کا سمھنا کی مشکل نہیں " ورآئے بڑے جیا شاہ عبدالعزیز سورہ بقرہ کی آیت شن کے بیان ہی تحریف راتے ہیں کی ابوجه فرخاس کا بیان ہے کہ حضرت علی کو فی میں داخل ہوئے اور آپ نے وہال کی سجد میں ایک شخص کو وعظ کرتے د کہ جا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یکون ہے ، کسی نے کہا: ایک واعظ ہے جولوگول کو ضلاکا خوف دلاتا اور گنا ہول سے روکت ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کا مقصد خود نمائی ہے، جا واس سے معلوم کروکہ ناسخ اور منسوخ کوجا نتل ہے، چنا پنے جب اس سے دریافت کیا گیا، اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ حضرت علی نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا۔

میسلم ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات صاف وصریح ہیں اور پیمیسلم ہے کہ قرآن مجسید فصاحت وبلاغت کا بے مثل نمونہ ہے۔ استعارہ، تشبیہ ، کنایہ ، مجاز اور ترا دُف سے مالامال ہے۔ امام ابوالفرج عبدالرحمٰن جمال الدین ابن جوزی نے لکھا ہے ۔ امام ابوالفرج عبدالرحمٰن جمال الدین ابن جوزی نے لکھا ہے ۔

له کتاب اصول الفق مُطبوء مطبح تجارب، ص ۱۱۱ کله تغسیروزیزی ، ص ۵۰۰ سطه المدیش ، ص ۱۵۰۰

ولانااساميل اور نقوية الإيمان " قرآن مجيد عين وين كالفظادس معاني من استعمال بهواي بمعنى سا بَرزا، سا إسلام، س عذاب، من طاعت، من توحيد، ملا مُكمّ، من عَد، من حِسَابُ وعبادت منا مِلْت " الم ابوعبدا لله محدبن احمدانصارى قرطبى في الم مضيل بن عياض كاية قول نقل كيا بيا " فنسيل بن عياص في مرايا: تم كوقرآن مجيد كاعلم اس وقت يك حاصل نهوكا كرتم كو قرآن مجيد كم إغراب كام مخكم أورمتشابكا، ناسخ اورمنسوخ كاعلم زبوجائ اورجباس كاعلم ثم كو بوجائة تم فضيل اور ابن عيبينه . مُصِنّعني بموجا وُكّع " مسرت مدى بن عاتم في مورة بقره كي آيت شيرا وَكُلُو اوَاسْرَبُوْ احَتَى يَنَبَيَّنَ لَكُمُ الْعَيْطُ الْاَبْيَصَ مِنَ الْحَيْطِالْاَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ، مُدِئ. يعن كنا واورپيوجب يك كصاف نظرا حيثم كو دهارى سفيد جُدا دهارى سياه فجرك يجو كمعربيس خيط تائے كو كہتے بي المذا الحول فياك كالاتاكا ودايك منيزاً كالبيغ بستر كميني ركوليا، وه ان كونكال كرد كميونيا كريته تعصا ورانعول فياس كا ذكردسول التصلى الشعليد ولم سي يا آپ نے فرمايا : يه دات كى سيا بى اور دن كى مفيدى سے ـ شاه عبدالقا در نے قرآن مجید کا عام فہم زبان میں بامحا ورہ آر دو ترجہ کمیاہے ، آپ نے ایک ورق كامقدم نكهاب اوراس سي توريز والتي ب " چندمندفستانول کوعنی قرآن است آمان موے نبین اب می اوستاد سے سند کرنا الازم ہے اوّل معني قرآن بغيرسندعتبرهبي ووسرب ربط كلام ماقبل ما بعد سعيهجياننا اورقطع كلام سع بجنا بغيرا دستاد جيس تناه جناب چرقران زبان عربي هياور عرب معي محتاج اوستاد تعدر منزمه بن مردوق في منعب الواب كمتعلق لكيماسية وَ ذَنَ إِنْ يَكُورٌ مَنْ إِنَّ بَعْدَ أَنْ يُطَيِّمُ الْكُرُمُ أَنْ يَحْسَبُ فَهُمْ وَكِانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْمُمُ يَكُعُمُ لَا لِكَ. " كو العواد، المع المين بيروكارون كواحازت دے يكى تحق كدائى سمى سے قرآن مجيدى والمات اور بال كريس بين ال يدأن بين مع برايك يبي كرتا تعالا ولأنا اساعيل في جوكيد لكهاسية أن كامقصد كمياسية ورمحد بن عبدانوماني كياكبله وكمعتشد سے کہا ہے اس کا علم الدکوہے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دونوں کے پیروان اپن عقاف فکرکومقدم

## Marfat.com

له اني مع لاحكام القرآن جلد ص ٢٠. كه مل حفد كريس تاب التوسّل بالنبي و جهلة الوبا بيتين، مس ٢١٠١، ١٠٠٠

رکھتے ہیں اور علآمہ ابن تم اور ابن تیم کے مسلک اور ان کے اجتہا دات کے دلدا دہ ہیں اور یہ ولدادگی بھی چندروزہ ہے کیو کمہ یہ لوگ بوری طرح آنادی کی راد پرلگ جاتے ہیں۔ انمہ مجتہد ہن بریر جرح و تقیدان کوایسے ہیں۔ انمہ مجتہد ہیں ہوسکتے جرح و تقیدان کوایسے ہیں ایر بہنچا دیتی ہے کہ اِفْتَدَ وَابِالَّذَ بْنِ مِنْ بَعْنِی مَن مَعْلِ رِحْ نَہْمِی ہوسکتے بعد ہوں گے "اور وہ ابو کمروعرہیں رضی الله عنہا۔

مولانا اساعیل اپنے اتباع سے کہ ہے ہیں کہ قرآن مجیدیں باتیں بہت صاف وصرت میں اُن کا سمھنا کچوشکل نہیں اور میں یہ دیجے منا ہوں کہ وَمَا بُنؤُ مِنَ اَکْنَرُ مُهُمْ کے شان نزول کی طرف خود حناب مولانا نے التفات نہ کی اور وَمَا بُنؤُ مِنْ کو وَمَا یُسُنیا کُر وَار دیمر بِاللّهِ کے بیان کو حیور کر عاجز اور اُن پڑھ مسامانوں کو مشرکے تھیرانے کا انتظام کر دیا۔ اگر اس عبارت کے لکھتے وقت سٹ اِن نزول پرآپ کی نظر ہوتی یہ صورت واقع نہ ہوتی۔

الله تعالى: إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنُ يَثُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ وَلِكَ لِهِنَ يَشَاءُ وَ

مولاناا ساميل اور تغوية الإيمان مَنْ يُسْبُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَسْلَ صَلَالًا بَعِيْدًا . (كها الله في سورة نسابي "بيشك ليه نهين مختتا يرك شركي شهراف اس كا وربخشتا بوك اس معس كوجليه اور صفى شركي شرايا ويذكا شوب شك إه بمعولا دُور بعثك كر" \_ ف يعنى الله كى راه ميس بمولنا يول بمي بوتا ها كرام محلال بي التياز نكريه چوری برکاری میں گرفتار ہوجلئ نماز روزہ چھوڑد ہوئے جُورُو بِچولاجی تلف کرسے ماں باپ کی بے ادبی كرك سكن جوشرك ميں يراوه سب سے زيادہ بھولاء اس كے كدوہ ایسے كناه ميں كرفيار ہواك الشاس كوبر كزنه يخشے كا ورسارے كنابول كوالله شاير بخش بعى دليے۔ اس آیت سےمعلوم ہواکہ شرک بخشانہ جا وے کا ورجواس کی سزاہے مقررطے گی ، بھراگر برك درج كالشرك المك آدمى جس سے كافر بوج الليد تواس كى منزايہى ہے كہ بميشہ بميشہ كو دوزخ میں سے گا، نه اس سے جی باہرنگلے گا، نه اس میں مجمی آرام یافے گا، اور جواس ور لے درجے کے شرک ہیں ان کی سزاجواں نہ کے ہاں مقرر ہے سویا ہے گا، اور باقی جوگناہ ہیں ان کی جوجو کیوسزائیں اللہ کے بال مقرّر ہیں اسوانڈ کی مرضی پر ہیں، چاہے د لیسے معاف کرے۔ صابی تقویة الایان میں بیاتوی آیت ہے اور نجدی کے رسالے میں ساتوی آیت بنجدی نے کھا ہے إِنَّ كَانَ السِّنْ كُ شِرُكًا ۚ كُنَّ فَجَزَاتُ هَ جَهَنَّمُ خَالِدٌ افِيهَا وَإِنْ كَانَ اَصْغَرَ فَجَزَاءُ هُ مَا هُوَعِنَدَ اللهِ دُوْنَ الْخُنُودِ وَهُوَ آيضًا غَيْرُمَ عُفُورِوَ بَا قِالْعَاصِي يَنِكِن عَفُوهُ مِنَ اللهِ و اگرشرک اکبرشرک به اوراگرشرک اصغرب اصغرب است کا، اوراگرشرک اصغرب تواس کی مزاجوا دند کے نزدیک ہے کیے اور وہ تحکود (ہمیشگی) سے کم ہے اور وہ بھی قابل مغفرت نہیں ہے اور باقی گناہوں کا اللہ کی طرف سے بخشاحانا ہوسکتا ہے " محدبن عبدالواب نے جو کچھ کہا مولانا اساعیل نے بھی وہی کہدیا۔ حال نکہ حقیقت امراس سے فلاف سے بٹرک کیر باشک شبرا کرانگیا ترکناه ہے بعنی سب برسے کنا ہو آسے اگناہ ہے اس کموا جو بھی گناه ہے وہ یامسغیرہ ہے یاکبیرہ میسغیرہ گناہ وضوکر نے سے نمازیر مصنے سے روزہ رکھنے سے بچ کرنے سے ، نيك كام كرف سے صدق ول سے توب كرنے سے اللہ كفنل وكرم سے جودتے ہيں ۔ اوركبيره كناه كى

# Marfat.com

بخسشسش رمول المدُّصلي المتُعليد وسلم كي شفاعت سع بهوگي ، آن حضرت صلي المتُدعليد وسلم نه

فرما ياسيد :

المراب ا

افسوس صدافسوس کشفاعت کے مسلے میں مولانا اسماعیل وہ سب کھ لکھ گئے ہیں جو محد بن عبدالوہ بانے اپنے رسل لے میں لکھا ہے۔ اشتر تعالیٰ اجرعظیم دے عب لامدًا جل مولانا فضل حق خبراً بادی آ میٹر کالا پانی کوکہ انھوں نے معرکہ الا رادگات شکھ خبراً بادی آ میٹر کالا پانی کوکہ انھوں نے معرکہ الا رادگات شکھ نے یہ لاجواب الشکھ خوت اسم مدان ہم 11 جراب کو النہ کو النہ کا مواب ہو 11 جراب کا مواب کے اسم میں اردو ترجے کے ساتھ پاکستان میں چھپ گئے ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے سنترہ نا ہی گرائی شاگر دول کے اس پر دستخطا ورتصوب ہے۔ میرمجوب علی جامع ترزی میں الما اسمالیل سنترہ نا ہی گرائی شاگر دول کے اس پر دستخطا ورتصوب ہے۔ میرمجوب علی جامع ترزی میں انسار میں سے میں ۔ انھول نے تھو یہ الا یان پر حاشیہ کا مطالعہ کیا اور یہ کھا ہے انھول نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور یہ لکھا :

بیفانص ملمی کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے، مولانا محد عبدالحکیم شرف قا دری نے ار دومیں ترجمہ کیا اور کمتبہ قادر یہ نے اصل فارسی کوا وراس کے ساتھ ار دو ترجے کولا ہور سے نشہ رکیا ہے۔ (ار دو ترجمہ ۲۵۰ صفحات میں ہے اور کھر ۲۳۷ تک اصل فارس ہے) کتاب از آول تا آخر شایان مطالعہ ہے۔ علامہ اجل نے آیات مبارکہ اورا حادیث شریفہ سے استدلال کیا ہے۔

سیقین مان لینا جا ہے کہ مرحکوق بڑا ہویا جیوٹا وہ انڈی شان کے آگے ہمارے بھی ذیل سے ہے ۔ ذیل ہے۔ صلا

که سیوطی نے انجامع انصغیرمی اس حدمیث شریف کو احمد ابو داؤد ، نسانی ، ابن حبان ، حاکم کی روایت حا برسے ا درطبرانی نی روایت ابن حبّاس سے ا درخطیب کی روایت ابن عمر ا ورکعب بن عجرہ سے تکمی ہے۔



"اناسَتِكُ وُلُدِادَة مَرَوَهُ الْقِيَاعَةِ وَلَا فَخُولِهُ قَيَامِت كِونَ مِن اولادِ آدم كا آف بول اوركونى فخ نهيں ہے" ہے ہم سب آپ كے علام ہیں۔ ماكم نے مستدرك ميں انكا ہے ؟ " حضرت سعيد بن المسقب بيان كرتے ان كرجب حضرت فرخليف ہوئے ، منسب نِبوى على حماجيه الصّلاةُ وَ التَّحِيَّةُ برخطبه بِرْهَا، الله تعالىٰ كى حمد وثنا كے بعد فرايا : اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ قَدُ عَلِمُتُ اَ تَكُمُ ثُونَ نَسُونَ مِنِي شِنْ اللهُ وَ فَالِكَ اَ إِنْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْلَهُ وَ فَالِكَ اَ إِنْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَ يُهِ كَا لَتَ يُفِ اللَّهَ اَنْ اللهُ مِن اللهُ وَ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(اے اوگو! یس سجحتا بوں کتم مجد میں شدّت اور ختی کا احساس کرتے ہوا ور چونکہ میں رسول اندھالیا تہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا میں آپ کا غلام اور خدمت گار بن کررہا ، کیوں کہ آپ کی تو وہ شان سی جس کا بیان احد نے کیا ہے : مومنوں پر نہایت رہم اور شفقت کرنے والے ؛ لہٰذا میں پر کہایت رہم اور شفقت کرنے والے ؛ لہٰذا میں پر کہایت رہم اور شفقت کرنے والے ؛ لہٰذا میں پر کے حضور بین نبی سی کررہا گریے کہ اللہ مجھ کو فافل ف میں کرتا یا آپ جھ کوکس کام سے روکتے تو میں کرتا یا آپ جھ کوکس کام سے روکتے تو میں کہ کہ جہ کولوگوں کی طرف کرنے کرنا پڑتا تھا۔)

ایک صاحب علم ونصل ومعرفت نے بیان کیاکہ صرت علی رفعی انٹر عنہ نے ایک شخص کو جواب دینے ہوئے فرایا: آنا عَبْدُ مِنْ عَبِنبِ مُتَحَدِّبِ." میں صرت محد کے غز موں میں سے ایک غلام ہوں : اس وقت میرب ساتھ ابن العَم صرت ما فظ محد ابوسعید بن حضرت شاہ محد معصوم بن حضرت شاہ عبد الرشید بن حضرت شاہ احد سعید بھی تھے ۔ حضرت علی کے ایان افروز جوا کے مشن کرآپ نے فرمایا:

له الجامع الصغير باص ٩٣ كه جد ص ١٣١

مولاناا ساميل اور تنقوية الايمان المعلق

مَا حُسُنُ تَوْلِ الْمُوْتَصَىٰ فِي اَحْبَهُ اِلْ لَا لَهُ وَالْمُهُ وَ اَحْبَهُ الْمُؤْمِدِ اللّهِ مَعَمَّدُ ا " حضرت احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم کے متعلق حضرت علی مرتضی کرم الله وجهه کی بات میں کیا ہی دل آ دیزی ہے کہ میں حضرت محد مصطفے صلی الله علیه وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں " مہارے حضرات عالی قدر بڑی نیاز مندی سے کہا کرتے تھے :

من کیستم کہ باتو دم دوستی زنم چندیں سگان کوئے تو یک کمترین سم توحید کی حفاظت ۔ اور نام نہاد شرک سے بچاؤ کے نام پر محدین عبدالوہاب کی بیروی میں مولانا اسمائیل کس کم ویئے کی طرف عاجز، جاہل اور ناسبھھا فراد کو لے جارہے ہیں، اسی قباحت کو دیکھ کرمولانا مخصوص اولا نے تخریر فرمایل ہے :

" ہمارے فاندان سے دوشخص الیے پریا ہوئے کہ دونوں کوامتیاز اورفرق نیتوں اور " حیثیتوں اوراعتقا دوں اورا قراروں کا اورنسبتوں اوراضا فتوں کا نہ رہا تھا۔ انڈرتعالیٰ کی بے پروان سے سب کچھ چھن گیا تھا۔ "پن"

محد بن عبدالوہاب اورمولانا اسماعیل کوعاج جاہل مسلمانوں میں کو نیا بھرکا بشرک نظر آگیا۔
اور میں نے اپنے حضرت والدشاہ عبدائڈ ابوالنے رقبرس برشرہ کو بارہا یہ فرماتے مشنا ہے :
مراس وقت کے مسلمانوں کے اعمال میں کمزوریاں تھیں لیکن آخرت پر ایمان
اوریقین کا بل میں بہت مجت اور بڑے نابت قدم تھے "
مولانا عاشق الہی نے مولانا محود الحسن کا یہ بیان لکھا ہے" ،

" فرمایا: مولوی عاشق الہی! ایک بات کہوں ہمنے اسینے برٹوں سے سنا ہے کہ سندوستان بین علم کی اتنی کمی تھی کہ ڈورکیوں جاؤ، ہمارے اصلاع بیں جنازہ ہمندوستان بین علم کی اتنی کمی تھی کہ ڈورکیوں جاؤ، ہمارے اصلاع بیں جنازہ

له افسوص صدافسوس کرمیرشیفت و مهران ومحترم برادرامانک برروز سدشنبه تیس صفسسر ۱۳۰۱ بری ایجی ا دررات کو در سمبر ۱۹۸۳ منٹ پر رامبوریس حلمت فرمائے فلد بریں ہوئے اور رات کو نو بجے مبرے مَدِّ المجدوم منٹ پر رامبوریس حلمت فرمائے فلد بریں ہوئے اور رات کو نو بجے مبرے مَدِّ المجدوم شاہ محدعمر کے پہلویس جانب غرب مدفون ہوئے۔ إِنَّا مِنْ اَ اَلَّا اِلْنَادِ وَاجْعُونَ وَجَهَةُ اللَّهُ وَ اِنَّا اِلْنَادِ وَاجْعُونَ وَجَهَةُ اللَّهُ وَ وَجَهَةُ اللَّهُ وَ وَجَهَةُ اللَّهُ وَ وَجَهَةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالُونِ وَالْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَالْعَالُونَ وَاللَّهُ وَالْعَالُهُ وَالْعَالُهُ وَالْعَالِيْ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِيْ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِيْ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِيْلُولُونَ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِيْلُولُونَ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِيْلُولُولُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِيْلُولُولُ وَالْعَالُولُ وَالْعَالُولُولُولُ وَالْعَالِمُ وَالْع

رسیه امروزگراز رفته عزیزال فبرے نیست فردا ست دریں بزم ز ما ہم اثرے نیست تله طاحظ کریں تذکرة انخلیل اص ۱۸۱ و ۱۸۳ .

والمال المعلى اور تعوية الإيمال المعلقة

بڑھانے والاشکل سے ملتا تھا، آج علم کی کٹرت کا یہ حال ہے کہ شہرتوشہرکوئی قصبہ بکر شایدکوئی گا وُں بھی ایسا نہ ہو جہاں کوئی مولوی نہ لل جائے۔ اس کے دیکھنے والے بھی زندہ در سرا بہلو دیکھوکہ غدر کا زمان گررے کچھ مترت نہیں ہوئی تھی اوران ناکر دہ مظلوموں کا براً بندھا ہوں اوریسب کومعلوم ہے کہ بچھانسی گرمی ہوئی تھی اوران ناکر دہ مظلوموں کا براً بندھا ہوں تھا، جن کو بھانسی کا حکم دیاجا جیکا تھا ہے وہ لوگ آ نکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک نعش کو اتا راجا رہا اور دوسرے زندہ کو چرم تھا یا جا رہے ، اس طرح پرموت ان کے نعش کو اتا راجا رہا اور دوسرے زندہ کو چرم تھا یا جا رہے ، اس طرح پرموت ان کے سامنے تھی اوران کو عَیْنُ الْیَقِیْنُ تھا کہ چند منٹ بعد میرا شارم روری سراخی ایس میرا میں موت سے ڈرکر اسلام سے انحواف یا تبدیل خرب کا خیال میں ہو با وجود قلت علم او غلبہ جہالت کے ان کا ایمان اس بی تھا کہ مزا قبول تھا گرمذ ہب پرحرف آنا قبول نہ تھا اور آج با ایس کٹرے علم ضعف ایمان کا یہ حال کا یہ حال کا ہملا کو بیے بلکہ دو حرف انگریزی عطیہ کی طعم کے دوت میں ایمان میں آئی توت اور کشرت علم کے دوت میں ایمان میں آئی توت اور کشرت علم کے دوت میں ایمان میں آئی توت اور کشرت علم کے دائے جس بات ہو ایک کر دائے ہیں ایمان کی آئی کر دوری "

اس كے بعد فرمایا:

" سے فرایا رسول المند صلی المند علیہ وسلم نے کہ ایک جگہ علامت قیامت بیان کیا علم کا کم ہونا اور دوسری جگہ فرمایا کہ قیامت کے قریب علم زیادہ ہوجائے گا، اہل باطن نے بغیر دیکھے نور فراست سے طبیق دی تھی محریم برنصیبوں نے اس وقت کو آئکھوں سے دیکھے نور فراست سے طبیق دی تھی محریم برنصیبوں نے اس وقت کو آئکھوں سے دیکھے لیا کے صورت بعلم کئیر ہوگئی گرحقیقت علم قلیل ہوگئی اور یہی فاص علامت ہے فرب قیامت کی گئ

مولانًا اساعیل کی اس کرِ ثیر عبارت" جمار سے بھی ذہیل ہے" کے جواز کے لینے ایک

له اداکٹر محداشرف نے اپنی کتاب مندستانی مسلم سیاست پر ایک نظر "کصفی، ایس نکھاہے ؛ انگریزوں کی بربرتت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہوگا کہ صرف دبی میں انھوں نے ستتائیس ہزارمسلمانوں کو بھانسی پرنشکایا۔"

نبی ا ور وبی اورجِن وفرسشت، جبریل ا ورمحمیلی انٹرعلیہ وسلم پیداکرڈائے - صن<del>ظ</del> مولانا اسماعیل یرسب کچھ توحیدی حفاظت کے لئے کررہے ہیں، پروردگار جَلَتُ حِکْمَتُهُ سورهٔ نساک آیت (۴۳) میں فرماتا ہے:

إِنْ يَشَا أَيُدُ هِ بِكُمُ إَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخَرِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ وَلِكَ قَدِيْرًا . " اگرچاہے تم کو دور کرے لوگو! اور ہے آوے اور لوگ اور المذکویہ تدرت ہے " اكرمولانا اساعيل اس مقام مي اس آيت مباركه كامفهوم لكمه دينة توكيالقص واقع بوا بے شک اس آیت مبارکہ میں حضرت جبرالی علیہ السّلام اور خاص کر مجوب کبریا سروارگل انبیا حضرت محدصلی انته علیه وسلم کا اسم گرامی نهبیسید ا ورمولانا إساعیل کویپی مبارک نام ذکر کرناتھا -

له مامظ كري عوارف المعارف كتيسرك بابكي يسرى فسل -

حرجت مولاناا ساميل اور تنقوية الإيمان مجريت الم اسميكي ملامدًا جل مولانا فضل حق خير آبادي رحمه الشرف ايني تحقيق بعرى كناب ت بحقیق الفَتوٰی میں تفصیل سے بحث کی ہے اور سا مولانا محد شریف سے مولانا حاجی محد قاسم سا مولانا محدحیات آری سے مولانا کریم اللہ ہے مولانا محدرشیدالدین سے مولانا مخسوص اللہ سے مولانا محدرحمت 🌣 مولانا عبدالخالق 睁 مولانا محدعب دانٹر 🖰 مولانا محد موسیٰ المع مولانا خادم محديد مولانا احمد سعيد محتردي (اس عاجز كے حَبّراً بحد والدرزر والسط مولانا محرشر لف الم المولانامح وحيات ها مولانا صدر الدين الله مولانا رحيم الدين الحا مولانا مسيد مجوب على نے تائیدا ورتصویب فرمانی ہے۔ بیں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور یہ اثر لیا ہے کا اگر کوئی تشخص انصاف كى نظرسے اس كامطا معدكرے كا وہ ان اكابركا بمنوا بنے گار يصرات اين وقت كَمُنتَخبَات روزگار تھے، ١٢٨٠ هيں ان كے دستخط شبت مجت بي رحمة الله عليهم الجمعين -😗 کسی کی قبریاکسی کے تعال پر ڈور دورسے قصد کرنا اورسفر کی رنج و تکلیف اٹھا کہ ميلے تجيلے ہوكروباں پہنچناا وروباں جاكرجانور جڑھلنے اورمنتيں يورى كرنى اوركسى كقب با مكان كاطواف كرنا اوراس كے كردو بيش كے حبنكل كا دب كرنا يعنى وبال شكار زكرنا، ورخت نه كاثنا، كمانس نه أكما ثنا وراس قسم كے كام كرے اور اُن سے كھددين و دنيا كے فائرے كى توقع رکھنی پرمسب شرک کی باتیں ہیں ان سے بچناچا ہے۔ صف علامهاین تیمید کی وفات ۲۰رزی القعده ۲۲۸ حر (۴ راکتوبر ۱۱۳۲۸) کوبونی ہے۔ وہ بہلے سخص ہیں جنھوں نے سردارِ دوعالم صلی استعلیہ وسلم کے روضۂ تمطیرہ کے لئے سفر کرنے کو ناحائز قرارديا- انعول نے اس مسئلے میں جاروں مناہرب کے علماء سے اختلاف کیا علماء اعلام ا ورائمہ کرام نے خاتص علی ہیرلسیے سے ان کا رد کیاہے۔ ابن تیمید نے اُن تمام مبارک اُ مادِیث کوجوٹا بت ہیں اور جن کی روایت ائم و مدیث ا وراً مّت کے اکا برکر قبط کے بیں بریب جنبش قلم موضوعی قرار دے دیاہے۔ ان کے زمانے يس الله كفضل وكرم مع جارول مزامب كي مليل القدر علما موجود تعد الله تعالى أفضرا کی قبروں کونورسے معمود کرسے ، انھول نے ابن تیمیہ کے باطل دعوے کو بَداَ حْسَنِ وَجْدَرُدْ کیا۔ اس سيسليم الم م قى الدين ابوالحسن على شكى شافعى خد كمّات شِفَا وَالسِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيُوالْاَنَامِ

المعی ہے، ابتدا میں انھوں نے اُن بندرہ احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جن کی روایت انمانالم نے کہ ہے۔ ہرصدیث کے متعلق لکھلے کہ اس کی روایت انمیس سے کس نے کی ہے اور بیعدیث صحیح ہے یا حسن یا ضعیف، اورصرف روضۂ مطہرہ کی نیت سے سفر کرنے کے کیا فضائل ہیں اورعلماء اعلام نے کیا فرمایا ہے۔

علّا رسکی کے بعد مبلیل القدرعلما ، کرام نے اس سلسلے بیں کتا بیں لکھی ، یں ، جیسے علّامہ اَجَل نورالدین علی بن جمال الدین عبد الله السید الحسینی الشمہودی ساکن مریز منوّرہ ، آپ نفیس کتاب وَفَاهُ الوَفَا بِاَخْبَادِ دَادِالْهُ صُطَلَقَیٰ "صلی الله علیہ وہم ، دو جلدوں میں ۸۹ مرمیں کھی ہے ، دوسری جلد کے تحریس آب نے سترہ مبارک حدیثیں انمہُ اعلام کی روایت کر دہ لکھی ہیں ، اور ہرروایت کی کیفیت بیان کی ہے ۔

علّام مُفقى صدرالدين في رسال مبارك مُنتَهى المَقَالِ في حَدِيْتِ لَا نَشَرُ الرّحَالُ " لَكُعا مِهُ المَقالِ في حَدِيثِ لَا نَشَرُ الرّحَالُ " لَكُعا مِهُ المُعَا ورحقيقت امركا اظهاركيا ہے۔

علّامہ ابن الہام نے اس مسئلے میں نہایت نفیس بحث کی ہے گئے آنحضرت صلی انڈعلیہ وسلم کے اس ارشادگرامی کولکھاہیے :

مَنْ جَاءَ فِي ذَائِرُ الْانتَحْمِلُهُ حَاجَة اللّازِيَادَ فِي كَانَ حَقَاعَكَ آنُ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ "جَشِّخُص مبرے باس زيارت كے لئے آئے، ميرى زيارت كے علاوہ اس كى آمرى اوركوئى غرض نهوجى پرحق ہواكہ قيامت كے دن اس كى شفاعت كروں -" اوركِها ہے كہ ايك مرتبصرف آپ ہى كى زيارت كى نيت سے مدينه منوّرہ كاسفركيا جائے تاكہ

اور لکھا ہے کہ ایک مرتب صرف آپ ہی کی زیارت کی نیٹت سے مدینہ منوّرہ کا سفر کیا جائے گا ا آپ کی شفاعت کی دولت سے سرفراز ہو۔

علامدانستدالسمهودي نے لکھاہے:

بيت المقدس كى فقح كى بعد حب حضرت عمرضى الله عند مديد منوره كورواز بون لك ، آب نے كعب احبار سے فرما يا جوكه اسلام كو قبول كر على تھے : هَلْ لَكَ اَنْ تَسِيْرُ مَعِى إلى الْهَدِيْنَةِ وَتَرُودَ وَهُوالنَّيِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . "كياتمهارى خوا بش ہے كميرے سانھ مدينہ علو

له لامظرين نتح القدير، حل ، ص ١١٠ و ١١٨ سنة الماحظ كري وفاء الوفاء ، حبا ، ص ٢٠٠٩ -

والمان مولانا اساميل اور تعوية الايمان المنتخب

اور نبی ملی اندعلیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرو'؛ اگر رسول انتدسلی اندعلیہ وسلم کی قبر طبر کی زیات معمت کبڑی اور سعادت عظمیٰ اور اَ مرَ شروع نه وا توکیا حضرت عرکعب احبار کوشویی دلاتے ؟
علامہ ابن جوزی نے حضرت حفصہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عرفے یہ دعا کی ؛
الله حَدَّ قَدْ تَذَلَا فَى سَبِیلِكَ وَ وَ فَادً فِی بَلَدِ نَبِیتِكَ " بارِمولی تیری ماہ یس قبل ہونے اور تیرے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مرنے کا سوال ہے " اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرین طیت ہی یہ اس میں میں مرفی کا سوال ہے " اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرین طیت ہی یہ میں میں میں مانی کا تندین کے پہلومیں جگہ کی ۔

علامدابن تیمیه حرّانی نے من مانا انوکھا استدلال کیا ہے ، مسجد ول سے مقلق صدینوں کو ریارت قبور پر چہا دیا ہے اور صدیت شریف دُورُوْالقَلْمُورَفَا بِمَا اَنْ کُرُوکُوُ الْاَجْرَةَ کُولَا اِلْمَا مُورِ پِر چہا دیا ہے اور صدیت شریف دُورُوْالقَلْمُورَفَا بَاللَّهُ اللَّهُ الْاَجْرَةَ کُولَا اِللَّهُ مَا رک قبورتم کو آخرت یا دولا ہے گا ۔ اور آل جنریت صلی الله علیه وسلم نے جو اپنی احمت کو اپنی مبارک قبری زیارت کی تشویق دلائی ہے اُک سب شابت اطاد مینے مبارکہ کو موضوی قرار دے دیا وروہ افرا وجو انمہ اربعہ کی تقلید سے لیے کو آن و کر جو انمہ ایس کے بین این تیمیہ کے جمنوا بن گئے ہیں ۔ سات سوسال سے انمیز اعلام اور علما یکوام جس مبارک فعل کو مستحب بلک قریب بدواجب کہتے چلے آئے وہ بہ یک جنبش قلم آ شوی صدی ایس حرام قرار دے دیا گیا۔

له طاحظاري مختصر سرت عمر بن الخطاب ، ص ۱۸۲

اب جولوگ اپنے کو اُنھارِ سنت یا اہلِ صدیث یا سلفی کہتے ہیں اُن کو جائے کہ جو کہی روایت پر علی کریں کہ جو کہی دوسری پر؛ دہ بانچوں روایتوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑی کی کے میں یہ آیا ہے کہ ہند وستان سے لے کر نجد تک سب کا عمل اُس روایت پر ہے جس کو ابن ہمی فرات ہونے ہے ، یہ ہناکہ امام بخاری کی روایت اولی ہے ، تحکم کے سوا اور کچھنیں ،امام بخاری ہوں یا کوئی دوسرے محدت ، اُن کی نظر راولوں کے احوال برموتی ہے ۔ اگر احوال درست ہیں ، موسورے گہن کی نظر راولوں کے احوال برموتی ہے ۔ اگر احوال درست ہیں موسورے گہن کی نماز مدین ایس محرف ایک مطابق حقیقت کا بیان ابھی گزرا ہے ، ٹابت روایتیں بانخ ، یں اوران میں سے صرف ایک مطابق حقیقت ہے باتی چارفیرمطابق حقیقت ہیں ۔ جب باتی چارفیرمطابق ہیں ۔

له ملاطفر*ین مین یخاری مطبوع* مولانا احدیل مهارنبوری . ص ۱۱ و ۵۵ و ۵۲۰.

نه طلخطهُمِي عَيُونُ الْأَشْرِيلُ فَيُونِ الْهِ خَازَى وَالشَّمَائِيلِ وَالسِّيَرِ، بلدادًل ، ص ١٩٣ و ١٩٣ .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَاقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَيْنُ عَهْرِه بْرِعَوْمَ الْحَ يَوْمَ الْإِنْ نَهْ إِن وَيُومَ الشَّلَاتَ وَيَوْرَ الْأَنْ إِعَاء وَيَوْمَ الْخَوِيْنِ وَاسَسَى مَسْجِلَهُمْ عُمْ اَخْرَجَهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِهِ مِنْ يَوْمَ الْجَهُ عَدْ وَبَنُوعَهُرِوبُنِ عَوْفٍ يَزْعَمُونَ اتَّ مَكَ يَنْ فِيهِمُ آكُثُرُ مِنْ ذَلِكَ وَقَنْ رَوَيْنَاعَنْ آنِس مِنْ طَلِي يُوالْبُحنارِيَ إِقَامَتَكُ فِيهُمُ آرُبَعَ عَشَرَةً لَيُلَةٍ وَالْمَثْمُ وُرُعِنْ اللّهُ اللّه عَلَى إِلْمُعَاذِى مَا ذَكُوهُ ابْنُ السُحَاقَ.

"ابن اسحاق نے کہا ہے کہ رسول الدھی الشدعلیہ وسلم نے بنی عمر و بن عوف میں ہیر امنگل،
مردہ ، جمعرات قیام کیا اور بنی عروبی عوف کی مسجد (قبار کی مسجد) کی تأسیس کی اور بجمع
کے دن وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو (مدینہ منوّرہ) لے گیا۔ بنی عمر و بن عوف کا خیال ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اُن کے باس زیادہ رہا ہے اور بخاری کے طریقے سے جو روایت
بم کوانس کی بہنی ہے اس سے قیام کی مترت چودہ رات ہوتی ہے ، لیکن اصحاب مغازی کے
نزدیک ابن اسحاق کا بیان مشہور ہے ۔"

پول کرمحد بن اسحاق نے ناریخ اور واقعات کی بنا پر یہ مت مقرّر کی ہے اس سے ابر سیراوراصحاب مغازی نے ان کے قول کو اختیار کیا ہے ، یہی کیفیت صفرات کی مجہدی کی سیراوراصحاب مغازی نے ان کے قول کو اختیار کیا ہے ، یہی کیفیت صفرات کی مجہدی کی ہنا پر صحیح روایت کوچھوڑ دیتے ، یں ۔ ملاحظ فرمائیں کہ امام نامری کے خاص شاگر دول ہیں سے ہیں اور جو روایت از مالک از زہری از نافع از ابن عربی و، تمام محت تمین کے نزدیک میچ اور شکم روایت ہے اور اس سلسلے کو اندا نافع از ابن عربی کی تمین کی روایت بہنی میں بیا ہے اور اس سلسلے کو میں بین کے نزدیک می کو زہری سے رفع یکرشن کی روایت بہنی سیسلیسلة اللّ هیٹ کہتے ، یں ۔ امام مالک کو زہری سے رفع یکرشن کی روایت بہنی

رَفَعُ الْيَدَ فِي عَنْ وَالْمَنْكُبَيْنِ عِنْ تَكُبِيْرَةِ الْإِخْرَامِ مَنْدُوبُ وَفِيْمَا وَالِكَ مَكُوفَةُ " يجبيرتحريمه كے وقت موندھوں يک التحول كا أشما نا بہترہے اوراس كے علاوہ كمروہ ہے"

که طامظری بینآب انفقه علی المهندا چپ الاژیکه ِ (قسم بادات) ص ۲۰۱ : بیکتاب نهایت مستند ہے ، امہ ۱۳۱۳ و بیل معرکی وزارت اوقاف نے ازہر کے علمار کمار کے بہردیکام کیاکہ وہ چاروں خاہب کے سائل نمازہ روزہ ، زکات ، جی اور قربانی نہایت آسان طریقے پربیان کرین ہر ذہب کے مسائل کا بیان اسی خیب کے علمیا رکیں ۔ چنانچہ علماء کرام کی جماعت نے یہ کتاب مرتب کی اور ۱۳۲۵ اور یس یہ کتاب بھی ۔

مولانااساميل اور تقوية الايمان محمودي

یعنی رکوع کوجلتے وقت یا رکوع سے اسھتے وقت یا دومری رکعت کے لئے آشھتے وقت بغے پرین کرنا مکر دہ سہے۔

مدینه منوّره میں اکا برصحابہ کے جلیل القدرسات شاگردیتھے، آن کوفَقَهِلے سبعۂ مدینہ کہتے ہیں۔ اُن کے اسمارگرامی یہ ہیں :

روایت بوتی تھی، امام مالک فقہلے سبعہ کے اتفاق کو اختیار کرتے تھے۔

بیاروں برحق اما موں کا زمانہ فیرون تذکاف راہے جس کی خیرست اور تو بی کی جرسردارِ دوعالم صلی الشملیہ وسلم نے دی ہے ، ان حضرات کوا مشر تعالی نے مقبولیت عطاکی۔ بارہ سو سال سے تمام دنیا کے مسلمان ان کی ہیروی کررہے ہیں ، اس عرصے میں ہزار ہا علما اعلام ان حضرات کے بیان کر دہ ہر ہرمسئلے کو بار بار بر کھ چکے ہیں اوراس پرمم رتصد لیق نگا چکے بہن ان حضرات کو چوٹون اور آ تھویں یا بار حوی صدی کے کسی فرد کو اپنا مقتدا بنانا کہاں کی دانشمندی سے ورسول انڈمیل انڈمیلہ وسلم نے تاکید فرمائی سے کہ سسواج اُ اعظم کا ساتھ دو ۔ آپ نے یہ مربی امت نہیں فرما باہے کہ میں ہوار کھوا ور بھر ساتھ دو ، بلکہ آپ نے یہ ارشاد کیا ہے :" میری امت نہیں فرما باہے کہ میں ہوار کھوا ور بھر ساتھ دو ، بلکہ آپ نے یہ ارشاد کیا ہے :" میری امت گراہی پر اتفاق نہیں کہ ہے گ

حضرت عبدالله بن مسعود فرمايا ب : صَارَاْهُ الْمُسَدِّلِهُ وَ حَسَنَا فَهُوَعِنْ دَاللَّهِ الْمُسَدِّلِهُ وَ وَ " جس كومسلمان اجعابهميں وہ اللہ كے نزديك اچھا ہے " وَحَتَّفَى بِابْنِ مَسْعُوْدٍ حُرَّجَةً وَ الْمُسَالَ الْمُعَالَمُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

رحمستوحق برروان جمسله باد قعردیں ازعلم سٹ ان آباد باد آب امامانے کر کر دند اجتہاد روح شال درصدر رحست شاد باد

مولانا اساميل اور تقوية الايمان

عَنَ مَالَ اللهُ تَعَالَىٰ اوُفِ عَالَ اللهِ تَعَالَىٰ اوُفِ عَالَىٰ اوْفَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی آیت مصلاً ہے اور نجدی کے رسالے میں چو بمبوی آیت ہے۔ اس کے انفقہ لُ انہا ہوئی آیت ہے۔ اس کے انفقہ لُ انہا ابع فی رَدِّ الْوِشْرَاكِ فِی انْعِبَادَ قَوْ کی پنجوی آیت ، اور تقویۃ اللمان میں بھی چو بمیوی آیت ہے اور اس کی اَ لَفَصَلُ الرَّ ابع فِی رَدِّ الْوِشْرَاكِ فِی انْعِبَادَ قَوْ کی پنجوی آیت ہے اور اس کی اَ لَفَصَلُ الرَّ ابع فِی رَدِّ الْوِشْرَاكِ فِی انْعِبَادَ قَوْ کی پنجوی آیت ہے۔ اور اس کی اَ لَفَصَلُ الرَّ ابع فِی رَدِّ الْوِشْرَاكِ فِی انْعِبَادَ قَوْ کی پنجوی آت ہے۔

نجرى نے آیت شریف لکھ کراکھ اسم : اَلْمُوَادُ مَا فِیْلَ فِي حَقِهِ اَنَّهُ لِنَّبِي اَوْ وَلِي يَعِیُرُ حَوَامًا وَنَجَسًّا مِثْلُ الْفِنُونِي لَامَادُ كُواسُمُ غَيُواللهِ عِنْدَ وَبْحِهِ قَانَ هٰذَا الْمَعَىٰ تَحْوِيْفُ لِلْقُرُ الدِ مُخَالِفُ لِجُمْهُ وُوالْمُفْتِينِينَ .

" (اس آبت سے) مرادیہ ہے جس کے معتق کہاجائے کہ یہ بی کے لئے ہے یا دل کے لئے ہے وہ حمام اورنجس ہوجا کہ ہے مشل سُور کے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ فیرافتہ کانام ذرک کے وقت لیاجائے کیوں کہ یہ ترجمہ قرآن کی تحریف ہے اور جمہور مفسرین کے خلاف ہے ۔ "

اظرین ملاحظ کریں کہ مولانا اساحیل کی کتاب کے فصل کا دہی نام ہے ، مولانا نے اس فصل کی آبات کو اسی ترتیب سے نمجہ می نے اپنے رسالے میں لکھلے والم تولی کی آبات ہے اسے نمجہ می آبات ، یکا صاحب کی المتیب ہوئی المتیب ہوئی آبات ، یکا صاحب کی المتیب ہوئی المتیب ہوئی المتیب ہوئی کی ہے ، اس نے اگر فینزیر لکھا ہے آپ نے کا اضا ذکیا ہے ۔ مولانا نے نمجہ می کی بوری پیروی کی ہے ، اس نے اگر فینزیر لکھا ہے آپ نے بھی سُور لکھا ہے ۔ اور آجر اُلْ فیڈیوا ناہ ہے ہو نمبر القا در کا ترجمہ احمار دیکھ لیتے ۔ شاہ عبدالقا در تحریر فرماتے ہیں :

کاش مولانا اپنے جما شاہ عبدالقا در کا ترجمہ اضاکر دیکھ لیتے ۔ شاہ عبدالقا در تحریر فرماتے ہیں :

" يا گناه كى چيزجس پر يكارا الله كيسواكسى كانام!

مخارالصحاح عربى مُشتنك كغَست ، أهكل كمتعلق لكهاهي ،

وَاَهَلُ الْمُعُتَّمِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ وَاَهَلَّ بِالتَّيْمِيةِ عَلَى الذَّبِيْحَةِ وَقَوْلُهُ

تَعَالَىٰ وَمَا أَهِلَ لِغَهْرِ اللهِ بِهِ أَى نُوْدِى عَلَيْهِ بِغَيْرِ الشِّمِ اللهِ تَعَالَىٰ وَاَصْلُهُ زَفْعُ العَهْوَ

" يعنى قره كرنے والے في لَبِيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ كَا آواز بلندى اور ذبيحه بربلندا وازسے الله كانام كانام والله كانام وراهكاتى كى الله كانام كا

امام ابوجعفر محدبن جريرطبري نے لکھاہے:

أَنْ يَكُونَ مَذُبُوعًا ذَبِحَهُ ذَابِحُ مِنَ الْمُشْرُكِيْنَ مِنْ عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ لِصَنَعِهِ وَ اللهَيَهُ فَذَكُرَاسُمَ وَتَيْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الذَّبُحَ فِنْقُ انْعَى اللهُ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ وَنَعَىٰ مَنُ امَن به مِنْ أَكْلِ مَا ذُبِحَ كُذَ لِكَ.

"جوکہ مبت پرست مشرکوں میں سے کسی مشرک کا اپنے صنم اور معبودوں کے واسطے ذکے کیا ہُوا موا وراس نے اپنے مبت کانام لیا ہو، ایساذ بیے فنق ہے، انڈ نے اس سے روکا اور اسس کو حرام کیا ہے اور جوشخص انڈر پر ایمان لایا ہے اس کو ایسے ذبیحہ کے کھانے سے منع کیا ہے۔ " علامہ جائرا نڈر محمود بن عمر زمخشری نے لکھا ہے تھج

سَعَىٰ مَا أَحِلَ لِعَنْمُ اللهِ فِسُفًا لِتَوَغَّلِهِ فَى بَابِ الْفِسْقِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَأْسَتُ كُوّا مِمَّالَمُ يُذُكُراسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا تَكَ لَفِسْقُ .

"جس پراند کے سواکسی کانام کیکا راگیااس کانام فسق رکھا کیوں کہ ایساکرنافسق میں تَو عَلی ہے۔ اورایسا ہی اللّٰد کا یہ قول ہے: 'اور نہ کھاؤاس میں سے جس پرانڈ کانام نہ لیا ہواوروہ فسق ہے'' یہ قول اللّٰہ تعالیٰ کا اسی سورت کی ہیت ۱۲۲ میں ہے۔

علامة قاضى ابوسعيد عبدا منذناصرالدين بن عرشيرازى بيضا وى نے اكھ استے :

له تَفْسِيْرُجَامِعِ الْبَيَانِ، حِدُ ص ٢٠٠ له تَفْسِيْرُ الْكَثَّافِ عَنْ حَقَارِقِي غَوَامِ هِي التَّايُّونِيلِ، حِلْص ١١٣ تله آنُوَارُ التَّايِرِيلِ وَاللهُ عِلْ ص ٢١١ .

وَإِنَّهَاسَهُ فِي مَادُيحَ عَلَى اسْمِ الطَّنَعِ فِي ثَلَا يَخَلِهِ فِي الْفِسْقِ .

"جوكسى أم كانام بر ذريح كياجائ اس كانام فسق ركعا كيول كه ايساكرنا فسق بيس توقل هم " علام سيرابوالفضل محود شهاب الدين الآتوسى البغدادى في لكصاحه : اصل الإهلال دفع العقوت والهوا دالذ بيم على إشيم الأحشنام وَإِنّها سَعَى د لك

فِيْهُ قَالِتُوعَ لِلهِ فِي الْفِينِينِ

" إنهلال كى حقيقت آواز كا بلندكرنا ب اورمرا ديه ب كه بتون كنام پر ذبح كيا جلت اور اس فعل كانام فسق ركھا گياكيوں كه ايساكرنا فسق بيں پورى طرح و وبنلسه " علامه القاصنى محد ثناء انٹرالعثمانی نے لكھا ہے ؟

سَهِيَ اللهُ سُبُحَانَهُ مَا دُبِحَ عَلَى إِسْمِ الصَّنَمِ فِسْقًا لِتَوَغَّلِهِ فِي الْفِسْقِ.

مع بمت کے نام پر ذریح کے جلنے کوا ملہ تعالیٰ نے فِشقا کانا دیاہے کیونکہ یعل فسق میں بہت برحد اسے یہ بہت برحد اسے دیا ہے دیا ہے تا ہم برحد اسے دیا ہے دیا ہے تا ہم برحد اسے دیا ہم برحد اسے دیا ہم برحد اساسی میں بہت بہت بہت ہم برحد اساسی بھا بہت ہم بہت ہم برحد اساسی بھا بہت ہم بہت ہم بہت ہم برحد اساسی بھا بہت ہم بہت ہم بہت ہم برحد اساسی بھا بہت ہم بہت

ابى نواب مديق حسن خال كى عبارت أن كى تفسير سي تكهتا بهون نه السبنا بركران مع محد كركود لكا ورانسار مي تعميل وه كرويكان اورانسار مي سيميل وه كرويكان اورانسار مي سيميل وه كرمية بين المحد بين المحد المين المعلم المين المعلم المين المعلم المين المعلم المين المعلم المين المعلم ا

\* بَمُلَهُ آجِلَ لِغَيْرِاللّٰهِ بِهِ ، فِسُقًا كَ صفت هے يعنى جوكبتوں برذنے كيا گيا ہوا ور ذنے كرتے وقت غيران لكانام ليا گيا ہو !'

صدیق حسن فال نے وہی بات کہی ہے جومفترین کرام نے کہی ہے۔ اب میں حضرات فقہار کے ایک دوقول قل کرتا ہوں کیوں کہ مم کومسائل بتانے والے یہی حضرات اَ خیاری میں انڈعنہم اُئے تھے۔ اُئے تھیں میں انگھا ہے جومفتری ہے جوم

مُسْلِمٌ ذَبَحَ شَاعَ الْمُجُوْسِي لِبَيْتِ نَادِهِمُ أَوِالْحُافِرِ لِالْهِمَ ثُوكُلُ لِانْهُ سَمَّ اللَّهَ

له رُوعُ العالى، جا ملاه ته تغییرِ علیری روستاستا ته فع البیان ، جا مکلتا ته مه مدات . ملات رسید ملت . مناسبا

وَيَكُرُهُ لِلْمُسُلِمِكُذَا فِي الشَّتَارُخَانِيَهِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَافِي.

"اگرکون مسلان کی آئی برست کی بکری اس کے آئی کدہ کے لئے کا فرکی بکری ان سے
معبود وں کے لئے ذیح کرے وہ کھائی جاسکتی ہے کیوں کہ ذریح کرنے والے فائد کا نام بیلے البتہ ایسافعل کرنا مسلان کے لئے مکروہ ہے۔ "تارخانیہ میں جامع الفتا وی سے پیئلمنعول ہے "
یعنی آف کا چجاری آگ کے واسط اور آگ کے نام پر جانور فریدتا ہے اور کوئی کا فر و
مشرک اپنے معبودوں کے نام پر جانور ذریح کمرام ہے اور ذریح کمرنے والا مشرک ہے وہ چھری
پھیرتے وقت انٹر جل شان کا پاکٹام لیتا ہے وہ جانور طلائی طیت ہے۔ انٹر کے نام کی برکت تمام
اثرات برسے یاک وصاف کردی ہے۔ چوں کہ نیری نے لکھا ہے:

رُ مَا ذُكِرَاسُمْ عَيْرِا لِللهِ عِنْدَ ذَبَهِ بِهِ فَإِنَّ هِذَا اللهُ عَنْ نَحْوِيْهِ فِلْقَمُ أَنِ مُخَالِفُ لِهُ أَوُلِلُهُ فَيَهُ وَلَى اللّهُ عَنْ نَحْوِيْهِ فِي لِلْقَمُ أَنِ مُخَالُونُ لِهُ أَوْلِلُهُ فَيَهُ وَلَى اللّهُ عَنْ مَحْوِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ابودا وُد نے آل حضرت ملی الله علیہ وسلم کا یہ ارشا ونقل کیا ہے: دَیدِ تَدُ الْمُسْوَمِ حَلَالُ وَ مَرَا الله وَ الله و الله

اله الماطفكري جلادوم.ص ۱۲۹ اور ۱۰۰۰.

مولانا اساعيل اور تقوية الايمان ميمون

اوریبی حضرت علی ، ابن عبّاس ، سعیدبن المسُنیّب ، عطاد ، طادُس ، حسن بصری ، ابومالک ، عبدالرحمٰن بن ابی بیالی ، جعفر بن محد اور ربیعة بن ابی عبدالرحمٰن کا مسلک ہے۔ عبدالرحمٰن بن ابی بیالی ، جعفر بن محد اور ربیعة بن ابی عبدالرحمٰن کا مسلک ہے۔

علامہ شہر سیدمحراین معروف به ابن عابرین شامی نے اس بسکے میں اچھی تحقیق کی ہے،
ان کے کلام کا فلاصہ انکھتا ہوں ، جس کو تحقیق مطلوب ہو، ان کی کتاب کی طرف رجوع کرے۔
ان کے کلام کا فلاصہ انکھتا ہوں ، جس کو تحقیق مطلوب ہو، ان کی کتاب کی طرف رجوع کرے۔
ان کے کلام کا فلاصہ انکھتا ہوں ، جس کو تحقیق مطلوب ہو، ان کی کتاب کی طرف رجوع کرے۔
ان کے دیا ہوں ۔ ان کے سیال میں میں کو تعلق میں میں کو تعلق کے دیا ہوں کا میں کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دیا تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دیا تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق ک

مروہ ذیری جوفیرانٹری تعظیم کے لئے کیا جائے ، حرام ہے ، اگرکسی ادشاہ یا امیری آمد بر اس کی بڑائی کے اظہار کے لئے صرف خوں کا بہانا مقصود ہو وہ ذیری حرام ہے جا ہے ذی کے کرتے وقت انٹدکانام لیا ہو ، اوراگر تعظیم انٹر کی منظور ہے اور مقصد نفع عاصل کرنا ہو یا حقیقہ یا ولیمہ یا مرض کی شفایان ہے یا مکان کی بنیاد رکھی ہے یا سفر سے بخیروابسی ہوئی ہے ذیری حطال ہے ۔ برزازی نے لکھا ہے : جو بھی یہ فیال کرے کہ ایسا زیری مطال نہیں ہے کیوں کہ اس یس بنی آدم کا اکرام کمی فظ ہے ، لہٰذایہ آجائی اِنگی کے فلاف ہے ۔ یعنی " فیرائٹ کے لئے ذیری ہے ہے ۔ یہ بیال قرآن ، حدیث اور عقل کے فلاف ہے ، کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قصاب جا نور کو نفع کمانے کے واسطے ذرج کرتا ہے ۔ اگر اس کو یہ معلق ہو کہ یہ ذربی مردار ہے تو وہ جا نور کو ذرج

له طاحظ كري ردّالحتار، جه، ص ٣٠٢٠.

نجدى رسال جوكة تقوية الايمان كى اصل ب جمعه عرم الحرام ١٢٢١ه كوكمة مرم به بنااور أسى دن وبال كے علماء كمام سف خانه كعبه كے سامنے بيٹھ كراس كارد لكھا، وہ تحريف راتے ہيں: هذا التَّيْ نُعُ جَدِيدُ مُخالِف لِمَا جَاءَ بِعِ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفَيَمَهُ العَتَحَابَةُ وَالتَّا بِعُوْنَ وَتَنْبَعَهُمْ.

" یہ نئ تشریع جناب رسول انٹھ انٹھ انٹھ انٹھ انٹھ کائی ہوئی شریعت کے اور صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے پیروان کے مجھنے کے خلاف ہے "

ابوالحسن زید کہتلہ : عجب شن اتفاق ہے کہ آج بھی تجعے کا دِن ہے اور سات محتم الحرام میں اس میں ان علماء اخیار، جیران پروردگار کے یہ الفاظ نقل کر کے اس کا ترجمہ لکھ رہا ہوں اور پورے ایک سوتراسی سال کے بعد اِن حضرات کی تائیداور تصویب کرتا ہوں ۔ ان حضرات نے بیت انڈ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کرحی کا اظہار کیا ہے : فَعَنْ شَنَاهَ فَلْيُونُونَ وَحَمْرات نے بیت انڈ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کرحی کا اظہار کیا ہے : فَعَنْ شَنَاهَ فَلْيُونُونَ وَ اِسِے بلنے اور جوکوئی چاہے نہ مانے "میرے پیش نظریت وَا وَالْانْعَیْدُونَ اللهِ اِسْ میارک ارشادیر تقویۃ الایمان کے تبصرے کوختم کرتا ہوں ۔ اسی میارک ارشادیر تقویۃ الایمان کے تبصرے کوختم کرتا ہوں ۔

یس نے مختلف تذکروں میں مولانا اساعیل کے احوال پڑھے، اللہ تعالیٰ کاکرم شاہل مال رہا، نہ اوجین کی مدح الرا نماز ہوئی اور نہ قارِجین کی قدّح غلط راہ پر ڈال کی۔ جوہم اور جواللہ فید کے دی ہے اس میں اس میں ہے ہے ہہ ہن کی تقویہ الایمان لکھ کرمولانا اسامیل نے دی ہے اور آخری قدم آپ کی تحریف جہاد نے محدین عبدالوہا ہے کی پیروی میں ابتدائی قدم آپھا یا ہے اور آخری قدم آپ کی تحریف جہاد ہے، کیوں کہ آپ نے دی ہولی کو مورش عبدالوہا ہول وقت کا میابی ہوئی جبان کو روش شدید کی گھٹست وہنا ہی ماصل ہوگئی، جنا ال چہار کی راہ ہموار کی۔ ابتدائی مراصل خیر وخوبی کی گھٹست وہنا ہی ماصل ہوگئی، جنا ال چہار کی راہ ہموار کی۔ ابتدائی مراصل خیر وخوبی

له مرکن شدید بمعنی محکم اسمرای بعن قوی مددگار سورهٔ بمودکی آنت ۸۰ پس حفزت نوط ملیدانشلام کے قول پس اس کا استعال ہوا ہے۔ مولانا اساميل اور تقوية الايمان

سے طیح ہوئے اور آپ اپنے ہیرو مُرشد اور رفقاء کی مُونیت میں برائے جہاد روانہوئے۔ چوں کہ
اس تحریک میں نجد بیت کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس ۔ لئے مختصر طور براس کا بیان کرتا ہوں :
جہب او : دوشنہ کے جادی الآخرہ اس الحراع (کا بخوری ۱۹۸۲) کو مولانا اسٹیل اپنے بیرومر شد جناب سیماحمد اور مجا ہدین کی ایک جماعت کے ساتھ رائے بربی سے جہاد کے واسطے روانہوئے۔ یہ قافلہ گوالیار، اجمیر، سندھ، بلوچستان، قندھار، مَقَرُ ، غُرِنی ،
واسطے روانہوئے۔ یہ قافلہ گوالیار، اجمیر، سندھ، بلوچستان، قندھار، مَقَرُ ، غُرِنی ،
کابل، ہفت آشیاب ، چار آباغ، جلال آباد، پشاقر ہوتا ہوا ماہ جمادی الاولی ۱۳۲۱ھ (دسمبر ۱۹۸۲ء) کو چار سَدَۃ کے ملاقے ہَشْت نگر پہنچا۔ انھی ایک مہینہ نہیں گزراتھ کا آپ نے اپنے بیرومرشد کو امام برحق اور امیرالمومنین بنا دیا۔ اس سلسلے میں مولانا اسماعیل نے لکھلہ ہے۔

بركد إنامت آن جناب ابتدارٌ قبول ذكند يا بعدالقبول انكار نمايد بس بمون ست باغی مشبخ لمالدم كفتل اومنل قبل كفار عین جها داست و به تک اومنل سائر المی فساد عین مرخی رب العباد ، چه امثانی این اشخاص بهم صدیث متواتره ازجله کلاب رفتار و ملعون امترار اند ، این است خرب این ضعیف برین مقدم ، پس جوابات اعتراضات معترضین ضرب بالشیف است ندیج در و تقریر .

یعن" جوشمس آن جناب کی اما مت ابتدا ہی سے قبول نکرے یا قبول کرنے کے بعیاس سے
انکار کرنے ، وہ ایسا باخی ہے کہ اس کا خون بہانا طلال ہے اوراس کا قتل کرنا کا فروں کے
قتل کی طرح میں جہا دہے ، اس کی ہتک کرنی فسا دیوں کی ہتک کی طرح رب العباد کی ہیں
مرض ، کیوں کہ ایسے لوگ اما دیرٹ متوا ترہ کے حکم سے گئے کی چال چلنے والے ملعونین اسٹرار
ہیں۔ اس معاہے یں عاجز کا یہی مسلک ہے المخذا اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا
جواب تلوار کی ادھے نتی مرو تقریر "

مولاناستدابوانمس علی ندوی کے پیش نظر کمتوب کا قلمی نسخدرہا ہے۔ اس بی تکلاب رفنار کی جگر سکلاب النار "سے بعنی آگ کے گئے یکھ

لمه عنوبات ستداحد شہیدی 179 ، عموبات اس. سنه لما مطارح میرت استداح شہید بہلامقد ، ص ۳۳ ۵ سے ۲۳ ۵ سے ۲۰

مولانا اساعیل کی یہ تحریرسب کے سامنے ہے۔ آپ نے جناب سیدا حمد کو امام کہا ہے اور ان کی امامت کے منکر کو دوزخی اور واجب انقتل قرار دیاہے ، سمج میں نہیں آتاکہ مولانا اسماعیل نے رُوافِض کے مسلک کو لیاہے یا خوارج کے ۔ امامت کا مسللہ روافض کا ہے اورگناہ کیرہ کے مرتکب کا خون بہانا خوارج کا مسلک ہے۔ چناں چدان خبیثول نے صفرت علی مرتضیٰ کرّ مُاللہ کو فرق ہمید کیا۔ اہل سنت وجاعت نے ذامامت کا قصد کھڑا کیا ہے اور نگناہ کیرہ کے مرتکب کو واجب القتل قرار دیا ہے۔

ہمارے سامنے سردار دو مالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلیفہ حضرت ابو بکرمیڈیق وضی اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ حضرت معتمرت معتمرت معتمرت معتمرت معتمرت معتمرت معتمرت معتمرت معلیٰ اللہ وسلم نے آن کے حق میں دعار فرمائی ہے :

اَللَّهُ مَّ اجْعَلْ صَلاتك وَرَخْمَتك عَلَّ الِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة كُ

"اے اللہ تواپنا فاص تطف اوراپنی رحمت آل سعد بن عباده پر نازل فرما " رضی اللہ فند.
حضرت ابو بحر کے ہاتھ پر سب نے بعت کی سیکن حضرت علی اوران کے چند ساتھیوں نے ہجیے ہیںے
سک بعت ندکی اور مجرانعوں نے بعت کی اور حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت ندکی اور
وہ مریز منورہ سے تورکان تشریف لے گئے اور وہاں شن چودہ یا پندرہ یا سول میں رصلت
کرگئے ۔ ان دھ نوں حضرات سے کسی نے تعریض نہیں کیا ۔

محد کوکا فی دن مک اس ترکیب مزیم این فران اتفاق سے ایک صاحب مولانا بیدان دستری کارسال حزب امام ولی افتد دانوی کی اجالی تاریخ کا مقدم " لائے اس رسالے سے حقیقت امرکا پتہ چلا۔ مولانا سندھی نے صفحہ (۱۵۲) بیں لکھا ہے :

له الاصابس سعدبن عباده كحال من عه تركيب مزمي يعني تبديت اورشيعيت كا امتزاج ـ

مولانا اساميل اور تقوية الايمان في المحال

" يہال خلطى يہ ہوئى كمشاہ صاحب كے فيصلے بعنى بور و كى حكمت كونہ جھكرسيد صاحب كوامير طلق بعنى امام كے درجے برمان ليا گيا اور يہ ان لوگوں كى مدا نملت \_ يہ ہوا جو امام عبد العزيز كے تربيت يا فته نہ تھے، اس شكست ميں اس اصولى تبديل كو بڑا دخل ہے " \_ \_\_\_ اور صفحہ ۱۲۱ ميں لكھا ہے :

" گروہ لوگ جونجدی اور یمنی علمار کے شاگر دیتھے بازنہ آئے اور انہی لوگوں کے بے جا اصرار نے مشکلات ہیدا کردیں۔ امیر شہید نے ان کے رم ناکوجو محدا سماعیل اور امام شوکانی کا شاگر دا در زیدی شیعہ تھا اپنی جا عت سے نکلوا دیا گرفسا د کی آگ بھر میں بھر م

مولانا سندهی نے یہ ظاہر کر دیا کہ ویخص نجدی اور مینی علمار کا اور مولانا اساعیل کاسٹ گرد تھالیکن اس کانام ظاہر نہیں کیا ، اگرنام ظاہر کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ غالبایشخص قافلے کے ساتھ ہشت بگر پہنچا ہے اور پہلا کام یہی کرایا ہے کہ جناب سید کی امامت کا اعلان ہوجائے ۔ مولانا سندھی نے صفحہ ۱۹۷۸ میں لکھاہے :

اِدَّى الشَّيْخُ وِلَا يَتُ عَلَى الصَّادِ فَهُورِيُّ اَنَّ الْإِمَامَالُا مِنْ وَهُوَالْهُ لِمِ الْمُوْعُودُ وَانَّهُ الْمُعُولُهُ وَلَا يَتُ عِلَى الْمَعَلَى عَنْ اَعَلَى النَّاسِ وَهُومَوْجُودُ فَى هٰ الْعَالَمِ الْمَهُ عَنْ اَعْلَى النَّاسِ وَهُومَوْجُودُ فَى هٰ الْعَالَمِ الْمَعْرَى الْمُعْرَى اللَّهُ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى اللَّهُ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ ال

مرمجوب على في اين كاب تَارِيْخُ الْأَيْمَةِ فِي خُلَفَا وِالْأُمَةِ كَلَ (صنف) مِنْكُمِانِ:

" جناب سید کی شہادت ہیں اختلاف واقع ہواہے، ان کے بعض معتقدین کے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اُن پہاڑوں میں ہماں قوم گوجرآ بادہ ہر روپیش ہوگئے ہیں کہ وہ نیسی املاد کرے، اور بعض ہیں وہ روتے ہیں اور اسٹرسے دُعا کہتے ہیں کہ وہ نیسی املاد کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی شہادت کے بعد وہ بھی شہید ہوگئے ، ایک ہی دن میں اور ذی القعدہ کے جہیئے میں دونوں کی شہادت ہوئی ہے، اور سید کرم مل ما فظ قرآن کا بیان ہے کہ مولانا اسماعیل کے بائیس دن بعد جناب سید جب کم ناز بڑھ رہے تھے شہید کر دیے گئے اور اُن کا سرکاٹ کرلا ہور بھی ویا گیا۔ یہ ناز بڑھ رہے تھے شہید کر دیے گئے اور اُن کا سرکاٹ کرلا ہور بھی ویا گیا۔ یہ کو اُن سکھوں سے ۱۲۲۲ ھیں ہوئی۔ اور القاسم اللکڈ اُب پائی بی اور اس کے ہم خیال کہتے ہیں کہ جو خص یہ خیال کرے کہ جناب سید کی وفات ہوگئی ہے اور دوسرے کے واسط جائز ہے کہ امیرالمؤنین ہوئے وہ گھا کم گھلا گراہ ہے ۔ "

" بیس نے جب جنا بسیدی عباس کا یا حال دیکھا، سجھ گیا کہ یہ کام ان کے لب کا نہیں اور مجھ کو یقین ہوگیا کہ اختلافات کے جھگڑ وں میں علم مارے جائیں گے اور جا ہوں کا مذہب سیرصا حب کے کشوفات اور معارف ہوں گے جو کہ بہت البیجة البیخ ایا البیجة البیخ کے خلاف ہوں گے میں نے خلوت بیں جہور علمار کے بیان کر دہ طریقے کے خلاف ہوں گے میں نے خلوت بیں جناب سید سے کہا : اے میرے سیدا جہاد کا مدار مضورے برہے اور جہاد امور شرعیۃ میں ایک بڑا رکن ہے ، لڑائی کا مدار دھو کے میں ڈالنے بر سے دی ہوں آپ خود دھو کہ کھا رہے ہیں، کسی دوسرے کو دھو کے میں نہیں ڈال سے بیں ۔ میرے نزدیک بہلاحیلہ یہ ہے کہ آب اس مقام میں آقامت فرمائین میں بہاں کے باشندوں میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت نہ کریں، جب تک کہ آپ کہاں بمند دستان سے بارہ ہزار مجا ہدنہ آجائیں۔ جب غریب الوطن مبر کرنے والے بارہ ہزار مجا ہم آجائیں تو آپ ان مقامات پر حکومت کریں اورا عملان کردیں کہ اپنی جہان و مال سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کا فروں سے جہاد

مولانااساميل اورتقوية الايمان محملي

کرو. آپ یه ذکهیس کری امیرالمومنین اور زمین پرادید کا فلیفه بول اور میری اطآ تام لوگول پرواجب ہے کیول کہ یہ نرائی بات رئیسول اور مجمد داروں کو وحشت میں ڈالتی ہے۔ میری اس بات کوشن کر جناب سیّدنے کہا: جس کام کویل نے سنوارا ہے تم اس کو پگاڑ رہے ہو، تمہاری اطاعت فاموشی کے ساتھ سنے کی ہوئی عامی ایسی فاموشی جیسی اس پہاڑ کی ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے کہا: یہ بات مجھ جیسے شخص سے نہیں ہوسکتی کیول کدان امور می مسلمانوں کو صحیح مشورہ نہ دینا میرے نزدیک حزام ہے، اب جب کہ مجھ کو آب فاموش رکھنا چاہئے ہیں اور میں فاموش نہیں رہ سکتا تو اصلاح فی ما بین المسلین کی وجہ سے بھہ بر لازم ہے کہ آپ سے انگ ہوجاؤں اور لوگوں کو اس اختلاف کی فہر نہ ہو، یہ شنکر آپ نے مجھ کو ہندوستان جانے کی اجازت دی "

اورصغح (۸۹۲) بیں لکھاہے :

" میری یہ بات جناب ستدسے تنہائی ہیں ہوئی، اور جناب ستد نے علانیہ یہ بات
کہی : مَنْ ذَهَبَ مِنْ عِنْدِی إلیٰ وَعَلیٰ مُوَاجِعًا فَقَلْ ذَهِبَ اِنْهَا نُهُ . جو بھی
میرے پاس سے اپنے وطن کو لُوٹ کر واسے گا اس کا ایمان گیا۔

اوریس نے جناب سیرسے یہ بات بھی کہی کہ آپ مجھ کواپنا وکیل بناکر ابنا ورکے رئیسوں کے پاس بھیجدیں اور آپ ان کولکھ دیں کہ آپ کے پاس آنے والے مجاہدوں کا راستہ وہ لوگ نہ روکیں۔ سیرصا حب نے کہا: میرے نزدیک یہ صورت مناسب نہیں ہے کیوں کہ یار محر کے دِل میں ذرّہ بھرایمان نہیں ہے وہ تم کوشل کر دیا وہ تم کوشل کر دیا آت سے موس کے دیا سے کہا: اگراس نے مجھ کوشل کر دیا آت سے آب کی مجت اس پر فالب آجائے گی، اور بلاسوال وجواب آپ کا آن سے قال کرنا جائز نہیں کیوں کہ وہ لوگ آپ کی آ مرسے پہلے کے بہاں کے حکام بیں۔ یہن کرسید صاحب فاموش رہے یہ ہیں۔ یہن کرسید صاحب فاموش رہے یہ ہیں۔ یہن کرسید صاحب فاموش رہے یہ

جناب سيداحد فانستان كرباد شاه اميردوست محدفال كومكتوب ارسال كياج

و اس مي لكماسي :

"باره جادی الثانیه ۲۳ ، ۱۲ ، بحری مقدس کو مشابیر کرام ، مشائع عظام ، قابل احرا شهر ادون ، مسامانون کے اتفاق رائے شہر ادون ، صاحب جشمت خوانین اور تمام خاص وعام مسلمانوں کے اتفاق رائے سے سب نے امامت کی بیعت اس عاجز کے ہاتھ پرکی اور مجمعے کے روز عاجز کا ام خطبے میں لیا گیا۔ اس خاکسار ذرّہ بے مقدار کو اس بلندم رتبے کے حاصی اور شبہ ہونے کی بشارت فیبی اشارے اور الہام کے ذریعے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گئی انش نہیں ہے دی گئی تھی ہے۔

اس تحریر سے طاہر ہے کہ امت کا تصریحی مربون کشف و الہام رہا ہے اور مولانا اسمایل فی فرز اسکر کر سے طاہر ہے کہ امت کا تصریحی مربون کشف و الہام رہا ہے اور مولانا اسمایل فی فرز ا صک قدت و برکڑت کہ کرمنگر امامت کو منافق واجب القتل قرار دے دیا ۔ وہ فال نصیر خال والی بلوجیتال کو لکھ رہے ہیں او

" زبادہ بہترا ورمناسب یہ ہے کہ پہلے کر مگال منافقول کے استیصال اور آن کی بیخ کئی بیں پوری کوسٹسٹ کی جائے، جب جناب والا کا قرب وجوار برکردار منافقوں سے پاک و صاف ہوجائے تو پھراطینان اور دِل جمعی کے ساتھ اصلِ مقصد کی طرف ہوسکتے ہیں "

حَسْدِیَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ، کُے کُس مقصد سے تھے اورشغول کس کام بین کھیے ، دولنا اسکیل نوّاب وزیرالدّوْل رئیس ٹوبک کوتحریرفرمار ہے ہیں ؟

"معلوم ہواہے کہ مندونستان کے رہے والے اکٹراسلام کے متری ، جن میں عقل مندفُضلام ، مشارِّخ طریقت ، مغرور آمرا اوران کے فاجر وفائق ہیر و بلکہ تام شرریائنفس منافق اور برخصلت فاسقوں نے دین محدی کو خیر باد کر کے گفر و باز تبلاد کا داسته افتیار کر لیاہے اور جہاد کی کوسٹسٹ کر نے والوں پر طعن و تشنیع کی زبان کھول رکھی ہے "

له ملاحظ کرین کمتوبات ستیدا حدید کمتوب ۲۷ کو میلا پی اور ترجے کومیا ہیں۔ که ملاحظ کریں کمتوب ۲ کو۔ سے ملاحظ کریں کمتوب ۳۰ کو۔

مولانا اساعيل نے سارے بندوستان كے ابل علم، اصحاب طريقت كو كفروإر تدادكي داه ير ملنے والاقرار دیاہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب نے جناب سیداحد کی امامت کی تائید کیوں نہیں کی ۔

مولانا میرمجوب علی نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو تعصیل سے بیان کیا ہے ، کتاب کے مرورق پرنگھاستے:

شَوْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُهُجَّةً فِذَا فِي الْعُكُومِ الضَّرُ وَرِتَهِ إِس كَ شَرِط يه مِهُ كَمْ الْوَريين مجتهدم و چوں کہ پشرط جناب سیرمین بہیں یائی جاتی للندا منکر فلافت وامامت کا قتل نامائز ہوا۔ یہ ہے مير مجبوب على كة قول كا خلاصه -

ا فسوس ہے مولانا اساعیل نے جہا دکا رُخ فیرسلموں۔سے سلمانوں کی طرف وڑدیا علی گڑھ كے سير تراد على ١٨٤٢ء ميں بسلسار الازمت بالاكوث وفيره كئے، وہاں بورجے افراد سے واقعات معلوم كئة، بالاكوش ك واقع كو إكمايس مال كزر استع معتبرا ورجيتم ديدا فراد سے جو كھ آن کومعلی بھوا، آسے ایک رسلے کے صورت میں قلم بند کرایا۔ اس رسلے کا نام \* تا دِنیخ

تَنَاوَلِيّانَ عِن اس كافلامه درج زيل المع :

خُلاصه: مردار بإئنده فان ولدسردار نواب فان كالجم علاقه سكمول في فتح كرلياتها، پائنده فال في ١٨٢٥ ميں قلعهٔ در بندفع كيا، ١٨٣٠ ميں فليفه ستيدا حمد نے بشاور اورکوباٹ کے ماکم یارمحدخال کوشکست دی۔ یارمحدخال کابل کے امیردوست محفال کے بعانی تھے، پشا ورا در کوباٹ فتح کرنے کے بعد خلیف ستیدا حد، ستیربادشاہ کے نقب سے مشہور ہوئے۔ سرداروں اور رہمیوں نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سردار یا کندہ خال نے بيت ندك المنزامجابرين كي يائنده خال سيار الأبوئي اور يائنده خال كاسارا علاق مجابدون كتقرضي المكيار يائنده خال ابنى بيوئ يخول كوسل دريا يارمومنع شعربره علاق الحرود يں مقيم ہوئے۔ چھے جينے کے بعد انھوں نے عاجزی بعرا خط سردار ہری سنگرکو بھیجا اور آن سے مرد طلب کی ، ا ورمجر ہری سنگھ نے یا تندہ خان کے بیٹے جیان داد خان کو گروی رکھ کر

له جس کوتنصیل مطلوب ہو تا ریخ تناولیان صفح رہم سے 2 ہے۔ کا طاکریں۔

دو بلتنوں سے جومع ساز و سامان کے تھیں پائندہ فان کی مدد کی اور بائندہ فان اس مدد کو لئے کرموضع چھڑ بائی میں مندوستانیول سے لڑا اور فتح یاب ہوا۔ فلیف ستدا حد اُنب چھوڑ کر بنجتا رہلے گئے۔ پائندہ فان اپنے ملک پرمتھ ترف ہوا۔ اس نے پرکھوں کے افسران اور اُن کو بتقدر مرابت انعام و فلعت وے کر زھست کیا اور سردار ہری سنگھ سے اپنے بیٹے جہان دادفا کو بتقدر مرابت انعام و فلعت وے کر زھست کیا اور سردار ہری سنگھ سے اپنے بیٹے جہان دادفان کو لا مور رنجیت سنگھ کے پاس بھیج دیا تھا، وہاں کو طلب کیا۔ ہری سنگھ نے جہاں دادفان کو لا مور رنجیت سنگھ کے پاس بھیج دیا تھا، وہاں سے سات سال کے بعد جہاں دادفان کی آمد ہوئی۔

سیدمرادعی علی گڑھی نے سردار پائندہ خان کا واقعہ سنایاکہ انھوں نے اپنے نسر زند جہاں دا دخان کو گرو رکھ کرسکھوں کی مدد حاصل کی اور مجا ہدول سے اپنا کمک حاصل کیا اور اسی طرح کا واقعہ ہم کو تھا نیسری بھی منار ہے ہیں۔ واقعہ یہ بیش آیا کہ مجا ہرین نے پتنا ور پر حلہ کرے آسے فتح کرلیا۔ تقریبًا دو ہزار قبائی تقتول اور ایک ہزار مجروح ہوئے ۔ جا ہو کی نقصان نہ ہونے کے برابر تھا، پتنا ور اور اس کا سارا علاقہ جناب سیدا حدی ملکت کا صدین گیا۔ آپ نے وہاں قاصی ہفتی اور عال مقرر کئے۔ برظا ہر مجا ہدوں کی یہ بڑی جیت تھی لیکن حقیقت میں یہ واقعہ اُن کی کائل بربادی کا ذریعہ بنا۔ تھا نیسری نے کہ عالے ہے۔

" سلطان محدخان برا در یا رمحدخان مغضوب نے اس وقوعہ کے بعد اُسپ موسوم برنیکی و مروار پرجس کو مترت سے مہاراجہ رنجیت سنگے طلب کررہا تھا اور پیڑار اُن کے دیسے سے انکارکرتا تھا، اب سیرصاحب سے خانف ہوکرہ ہاراجہ رخیت گھ کونذرکر کے طالب اعائت ہوا۔"

افسوس صدافسوس دورال پہلے کیا اتخاد وا تفاق تھا، بے گراور ہے درمجا ہروں کو صرف اسلام کے نام پر قبائلیوں نے جگر دی اور اب کیا نفرت و بیزاری ہے کہ کوئ کیے ہیئے کو رکھوں کے پاس گروی مکوکر فوجی مرد طلب کررہا ہے اور کوئ محمدہ گھوڑے تحفہ بھیج کر اعانت کا طلب گار ہورہا ہے تاکہ مجا ہروں کا استیصال کیا جائے۔

مكتوبات سيدا مرشهب كمكتوب ٧٧ ك ديمين سيمعلوم بوتاب كماس علاقے

له تواریخ لجیب، ص ۱۳۹ -

مولانااساميل اور نقوية الايمان في المنان المنات الم

کے علما دُفضلار اورصلحار کے بدگمان ہونے کی وجمولانا اسماعیل اوران کے رفقار کی وا بیت و غیمقلرتین میداس مکتوب کی ابتدا اس طرح ہے:

« بسم الثرائر من الرحم - از اميرا لمومنين ستداحمه به فدمت عاليات منابيع بدايات ، مصادرافادات ، بإديان راه دين ، خاد بان شرع متين ، ناشران احكام رالعالين نائبان دسول ابين، مولانا ما فظ محعظيم ومولانا عبدالملك سخوند زاده ، ومولانا ما فظ مراد آنوندزاده، ومولاناغلام حبیب آخوند زاده و مولانا قسیاضی سعد الدین و مولانا قاضى مسعود ومولانا عبدان آنخوند زاده ومولانا محدسن آنوندزاده ومولانا حافظا حمدآخوندزاده وجميع علمار بلبر بشا ورستمهم المدتعال إبخ

ا درایک <u>صفح کے ب</u>عدنکھناہے :

چناں شنیدہ ایم کہ ازجملیمُ فَتَرَیاتِ آں مُفترِیاں آن است کہ ایں فقیرا بکہ زمرهٔ مجابرین را برالحاد و زندقدنسبست می نمایندیعنی چنال اظهار می کنند که جماعهٔ مسافرين بيج نزمهب نزدارند وبهبيج مسلك مقتيرنيستند بككحض راه نفسا نيتَت مى پويند و به مروّجه لدّت جسماني مى جويندخواه موافق كماب باست دخواه مخالف معا دُانْدِمِن ذُلِكَ.

ا وريسنے ميں آياہ كم فتراول كے افترامات ميں سے ايك افترا يہ ہے كه اس فقير كوبلك

مجاہرین کے گروہ کو متجد و زِنْدِیق سمجھتے ہیں ، یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان مسافروں کی جاعت کاکوئی غرمب نہیں ہے اور یکسی مشلک کے پابندنہیں ہیں بلکہ یالوگ نفسانیت کی را ہ جلتے ہیں اور مرطریقے سے جسانی لدّت تلاش کرتے ہیں ، خواہ کتاب (کتاب اللہ) کے موافق

مو خواه مخالف، مُعَادُا مِنْدِمِنْ ذُيكَ "

جوكيي بوناتها وه بوجيكا بمولانا اساعيل كوشاه وبدالع يزاودشاه وبدالقا درني فسيحت كمتمى : ه رَفع يَدِين جِعورُ رو، خواه مخواه فتنه بوگا "

مولانااسماعيل فيان حضرات كى زمرف نعيوست بى يرعمل كيا بكدتعوية الايان لكر كَخَدِيَّت ك

له مكتوبات سيداحد شبيد، ص ٢٢١.

راه اختیاری، اس بے راه روی کا اثر سرحد کے علمار نے دیکھا اور اُن کا حُسن ظُنُ ختم ہوا۔ اور یہ لوگ نفسانیت کی راه چلتے ہیں " یس اس کی طرف اشارہ ہے کہ جاہرین نے جناب سیّد کے علم سے پشھان لا کیوں سے جُبرُ ا نکاح کرلیا۔ اس سلسلے میں جعفر تھا نیسری لکھتے ہیں ہو عکم سے پشھان لا کیوں سے جُبرُ ا نکاح کرلیا۔ اس سلسلے میں جعفر تھا نیسری لکھتے ہیں ہو " جا بہ جا اس رہم برکا موقوف ہونا مشروع ہوا اور ہزاروں لو کیاں شوہروالیاں ہوگئیں " مینانوں کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ لو کیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں قطعاً بے بیاد ہے، استرصد یا سال سے ان میں یہ ہما طریقہ رائج ہے کہ لوگ کا مہرلوگ کا باب، بھائی وغیرہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں ، آج تک اس رسم کا ازالہ کوئی نہیں کرسکا ہے۔ میرے برف ہمائی ایک صفرت ابوالفیض بلال دَحِمَهُ اللهُ وَدُونَ عَنْهُ نَے اس سلسلے میں سالہا کوشسش کی لیکن کامیابی نہوئی۔

زواج کے معاطیس مولانا عبداللہ سندھی نے کابلیں باخر افراد سے قیق کی ہے، وہ لکھتے ہیں " اس شرفارا فافذ دوسری قوموں کے شرفا سے رشتے ناسط کرنا معیوب نہیں سمجت مہاجرین اپنے ساتھ اہل وہیال تو لے نہیں گئے تھے۔ جب افغان علاقے ہیں مستقل طور پر رہنے لگے توان کی شادی بیاہ افغانوں ہیں ہوتارہا، گرامیر شہید کہ دولی خلافت کی شاحت کرنے والے ہند وستانی اپنی حاکما نہ توت دکھا کر بجرا فغان لاکیوں سے لکاح کرنے لگے۔ اس بارے ہیں ہی زیادہ مجم ودی لوگ ہیں جو تزب دفیان شدے ترب یا فذا سے سے نکاح کرنے سے افغان سے نکاح کرنے سے اور اپنے ذوئی جوش میں اپنے فسکر کے دفیان شقا ہے ہیں امرائی نہیں تھے اور اپنے ذوئی جوش میں اپنے فسکر کے مقابلے میں امرائی اطاعت بی نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ اکتفاعیۃ بلکٹ گؤتی ہے خوام مقابلے میں امرائی افغان میں میں تھے اور ان انقلابی ماعت کے ساتھ شرکے ہوگئے تھے اور ان انقلابی ماعت کے ساتھ شرکے ہوگئے تھے اور ان انقلابی کو کہ سنت نقسان بہنچا کر رہے یہ

جناب سیّدنے جوکمتوب پشا در کے ملمائرکولکھا۔ ہے اس میں قبائیتوں کا یہ قول نقل کیا۔ ہے : " ان مسافروں کی جامست کا کوئی خرمہ نہیں ہے اوریکی مسلک کے پابندنہیں ہیں ہے

له قياري عيب من ۱۲۱. كه طاحتاري ون المام ول الحرك إمان كا منتور ، ص ۱۹۳ و ۱۹۳٠.

اب نیال کیا جائے کہ جناب سیدگی امات کو سیم نرک فی والے کو منافق اور کا فرق سرار وے کو قتل کرنا اور اس کے بال واسب کو مالی غیمت مجھنا کس کا مسلک ہے اور دوسروں کی لائیوں کو جزالینا اور ان سے نکاح کرنا کس کا خرب ہے۔ ایسے افعال کا ارتکاب وہی خص کرسکت ہے جوکسی خرب کا باند اور ائم تم جمہدین میں سے کسی کا مقلدنہ ہوگا ، اور قبائیوں نے یہ یہ دیکھا کو گ آئین بلند آوازے کہ رہا ہے ، کو گ رفع یئرین کررہا ہے اور یہی ملامات فیرمقلدی ہیں ۔

محد بن عبدالوباب کے حال میں ابن مرزوق کی کتاب سے سلیمان بن عبدالوباب کا یہ واقعہ لکھا جا کہ انھوں نے اپنے بھائی محد بن عبدالوباب سے دریافت کیا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں ؟ محد بن عبدالوباب نے کہا : تم نے ان کو چھے کر دیا اور چھٹا ہے کہ جو تمہاری ہیروی نرکرے وہ کا فر- یہی صورت چارسدہ ، ہشت نگر بہنے کر مولانا اساعیل نے اختیار کی کہ جو شخص جناب سیری امامت تسلیم نرکرے وہ منافق اور کا فراس کا خون بہانا جائز اور اس کا بال خان میں۔

یدمسلک الم اجواد کا ہے اور نجدی نے ان کا مسلک افتیار کیا ہے، الم سنت جماعت
نے شیر فعلا حضرت علی مرتضی رضی الله عندہ وکئم م وجھ کے ارشاد رجمل کیا ہے ، مسلام میں جب آپ کی جاعت میں سے ایک گروہ آپ کا مخالف ہوا اور آپ سے لڑا، اس گروہ کے جارسو افراد ای کے جفرت علی نے مفتولین اور مجرومین کو ان کے رشتے داروں کے حوالے کیا اور اپنی جاعت سے فرایا: جو سامان بنگ تمہارے ہاتھ لگاہے وہ تم لے لو۔ اَمَّنَا الْمُتَنَاعُ وَالْعَبِیْلُ وَ الْمِنَاءُ فَوْدَةُ عَلَیٰ اَمْدُ اِن کے مرتبط ور علم ہاندی کو ان کے مروالوں کے سرد کرایا ہو فرد کا میا ہوں کا مال و متاح اور غلام ہاندی کو ان کے مروالوں کے سرد کرایا ہو کو کہ ایک کا میں مجموب علی کھے ہیں تا ج

بَلِ الْحَقَّ اَنَّ السَّيِّ اَحْمَدَ اَرَا وَالْبِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَتَبِعَهُ بَعُضُ الصَّالِحِيْنَ في هذه عِ الْإِرَادَةِ الصَّحِيْحَةِ وَعَنَ وُ اعْلَى الْكُفَّارِ وَقَاتَكُوا وَقُتِكُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ

> له ما منظری تماریخ الاثم وَالمُکُوکِ ازامام این مغریمین جریرطبری است امس ۲۲-کله ما منظری تاریخ الاثمت ( قلمی ) کاصفر ۱۹۸۰

ولانااساميل اورتفوية الايمان فيمني

فَلَمَّا أَفْلِهُ السَّتِيدُ آفِيَ آمِيُوالْمُوْمِنِينَ آلْتَخِلِيُفَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَافَّمَ تَنعَصَ كَافُلُوالْ الْمُعْلِمِ الْمُحْدِمِنُهُمْ عَلَى هَلَا الْإِفْلِهَارِ ايضَّا فَن مَعَهُ مِنَ الْمُسُلِمُ وَنَ الْمُسُلِمُ وَنَ الْمُسَلِمُ وَنَ الْمُسَلِمُ وَنَ بَعُكُ وَفُهَا رِهٰ فِي الْمَعْنَى الْاَحْدِمِمُ مَا الْمُسْلِمُ وَنَ بَعُكُ وَفُهَا رِهٰ فِي اللَّهُ عُوى حَوْفًا مِن مُعَلَى مُلَكِهِمُ وَاللَّهُ عَلَى مُلْكِهِمُ وَاللَّهُ عَلَى مُلْكِهِمُ وَاللَّهُ عَلَى مُلْكِهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُلْكِهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُلْكِهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَلْتَنَا مُمَا تَلْتَنَا مُمَا يَعْدُنَ يَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا وَقَالَ إِنَّ مُقَاتُلَتَنَا مُمَا يَعْدُنَ يَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یعنی المن کے اسلان کے بہر مواہد دن یم محدیث پیدا ہوئی اور قرائی فالعہ ہوگئے۔
ان کو اسلامی کہ اسلامی مقابل کا فطرو ہوا اور اُن کا خیال ہوا کہ م پرجناب میں کا تسلط
اور تقداری کم ہودائے کا اور جب مقتول قرائیوں کے مال ومتاع پرجابدوں نے قبضہ کیا تو
ان کا خیال یقین کی مورت اختیار کر گیا۔ اور وہ سب جناب سید کے مخالف جو گئے۔
مولانا عبیدان کے مسابعی لکھتے ہیں گھ

نه حرب ور متركي ارائ كامقترم ، ص ١٤٠ .

"جس دن سے امیر فریسے امیر بنے آسی وقت سے بغاوت کی چنگاری اس اجتماع میں مجکتی رہ سے اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہم افغانوں کا امیر بناتے اور اُسے امیر شہید کے بورڈ کا ایک ممبر بنادیتے اس طرح دونوں قویس مل کر جہاد کرتی رہتیں "

مولانا عبیدان سندی کوان د تعالی اجر دے، انعوں نے اس فتن شنع اکو بے نقاب کیا ہے جو تحریک جہاد کی ناکامی اور مجا ہرین کی ہلاکت کا سبب بنا، وہ لکھتے ہیں :

"کابی میں قیام کے زبانے میں ہم نے اس فتنے کے متعلق کافی معلومات ماصل کر لی ہیں اس کی ابتدا خویشگی کے اس فائدان سے ہوئی جس کی لائی کا جبراً نکاح ہما تھا ابس میں اس کی ابتدا خویشگی خان سے سے کہ کہ کا تا کہ اس سے موفی ان ہم کہ خوان کی ایک ایک ایک ایک ایک ہے دو خوانین کی باہمی گہنتی عداوت تھی، جب خویشگی کے فان کی ایک لائی کا ایک ہے مورد یاہے ، اب سوال ننگ افغانی کا ہے ۔ جاری باہمی معے ہے تم میری اما دکرو، چھوڑ دیاہے ، اب سوال ننگ افغانی کا ہے ۔ جاری باہمی معے ہے تم میری اما دکرو، فان ختک نے بیغام پہنچے ، تی اس مجلس میں ابنی دوشیز ولائی کو قبلایا ور سرور زبار اس کے سرسے کپڑا اکار دیا اور کہا: آئے سے بری کوئی کوئی مورت ہی جب یک اس افغانی لائی کا انتقام نہیں لیا جاتا، تیری عزت مردوں کو بیچ محض ہے ۔ اس کے بعد فان ختک کی یہ لائی اس فتنے کے فائے تک ہم وار نظے مردوں کو بیٹو میں نگے جاعت اس کے ساتھ جائی ، درگا کوں میں عورتوں مردوں کو جمع کرکے بہتو میں نگے ، فغان کے متعلق لوگوں کو بعد کائی دوسرے مردوں کو بیٹو میں باتی ۔ ما تعالی علی ملائے ہیں شویش منظم کردی ، اس بر بری میک متعیش راست میں سب سرواروں کوقل کردیا گیا ادریکومت کا فاتم ہوگیا ۔ ما تعالی میک متعیش راست میں سب سرواروں کوقل کردیا گیا ادریکومت کا فاتم ہوگیا ۔ ما تعالی ایس بری میت بی بنا ب سید کے مقرر کردہ افسران اور کا رندوں کوقست ل کردیا گیا ۔ ما تاری انگور کو مین جناب سید کے مقرر کردہ افسران اور کا رندوں کوقست ل کردیا گیا ۔ ما تاری انگور کو مین جناب سید کے مقرر کردہ افسران اور کا رندوں کوقست ل کردیا گیا ۔ ما تاری انگور کو مین جناب سید کے مقرر کردہ افسران اور کا رندوں کوقست ل کردیا گیا ۔ مانگور کی کورٹ کیا کہ مین جناب سید کے مقرر کردہ افسران اور کا رندوں کوقست ل کردیا گیا ۔ مانگور کی اس کی دیا گیا ۔ مانگور کی دور افسان کی دیا گیا دیوں کوقست کی کردیا گیا ۔ مانگار مذافع کو مقرر کردہ افسان کا ورکا کو کورٹ کی کردیا گیا ۔ مانگور کی دور افسان کی دیا گیا کہ کی دور کی کیا کی دیا گیا ۔ میں کردیا گیا ۔ مانگور کورٹ کی کردیا گیا ۔ موروں کورٹ کورٹ کورٹ کی کردیا گیا ۔ میں کی کردیا گیا ۔ میں کردیا گیا ۔ موروں کورٹ کی کردیا گیا ۔ میں کردیا گیا کورٹ کیا کردیا گیا ۔ موروں کورٹ کی کردیا گیا ۔ میں کردیا گیا

وَإِنَّا إِلْيُهِ رَاجِعُونَ .

له مزب ولي الله كاريخ كامقدم ، ص ١٥٠ .

90

بوكرا بادة إمامت اورحكومت كاركعت بيس بس بم في معلا ك واسط كربازهي ہے کتم کوفتل کر کے اس زمین کوتم سے پاک کریں ہے ۔"

" الميرشهيد كى شهادت: اس خيس واقع كه بعد سيرصاحب في اداده كرلياكهاس بدنعيب سرزمين سع بجرت كرلى جائے ، جس قدر مجابرين موجود تعان كروبرد آپ نے تقریر كرتے ہوئے فرمایا : كريں اب اس مرزمين كو چمورنا جابتا بون نبیس بتاسكاكهان ماؤن كا. بین آب كورخست دیتا بون ، آپ مجھ دخصیت دیں۔ مجاہرین نے کہاکہم سب آپ کے معاقد ہیں۔ اس پر آپ نے کشمیری حانب کوچ کاحکم دیا۔ یہ واقعہ ما ہ رجب ۲۲۲۷ مرکاسیے (یعنیا َوَاخِرِنُومِر

له تواریخ عمیب شه حزب امام ولی انترد اوی کی اجمالی تاریخ کا مقدمه، مس ا ۱۱، ۱۷۲ .

یادائل دسمبر۱۸۳۰ کا بنجار اورسمد کے کلص عقیدت مندکئ منزل یک آپ کے ساتھ گئے۔ سیدصاحب علاقہ کا غان میں بہنچ، وہاں سے آپ نے چارسوی ہدین کا نشکر زیر قیادت مولانا شہیدا ورمولانا فیرالدین شیرکوٹی دُرّہ ، کھوکر ملک روانہ کیا ، یہاں شیرسنگھ بیس ہزار فوج کے ساتھ مال گزاری وصول کرنے کے بڑا تھا۔ مجاہدین کا شیخون کا میاب رہا ور وہاں کے لوگوں نے مالیہ سیکھوں کی بجائے مجاہدین کو اداکیا، جوا کے نیم مترقبہ تھی۔ درّہ مذکور سے بردھ کرمولانا شہید نے بالاکوٹ پر قبضہ کرلیا۔

ان ایامیں شیر شکھ سلطان نجف فان رئیس مظفرآباد کے ساتھ بہنا ورگیا ہواتھا،
مظفرآباد بہکھوں کا فوجی بڑگوا فرتھا۔ مولانا شہید نے فیرالدین ، ملاقطب الدین اور
منصورفان قندھاری کو فوج دے کرمظفرآباد روانہ کیا، نون ریز جنگ بعد مظفرآباد اور
فتح ہوا۔ شیر شکھ کو جب اس کی اطلاع بہنی تو دہ گڑھی جبیب انڈرآیا جومظفرآباد اور
بالکوٹ کے درمیان ہے۔ بالاکوٹ گویا یک قدرتی قلعہ ہے جس کوجاروں طون
بالاکوٹ کے درمیان ہے۔ بالاکوٹ گویا ایک قدرتی قلعہ ہے جس کوجاروں طون
سے بلند پہاڑوں کی دیواروں نے گھیررکھا ہے۔ ایک بد بخت مسلمان کی رہنمائی
سے بٹر شاکھ دشوارگزار دُرّوں سے چھلا گھا ہوا ایسے مقام پر بہنج جہاں صرف ترجا ہد
بہرہ دے رہے تھے، ان سب کو شہید کرکے شیر سنگھ کی بیس ہزار فوج ایک محصور
مقام پر بارہ سو کی جاعت سے نبرد آزہ ہوتی ہے۔ نشیبی علاقے میں مجا ہدین تھے
اور بلندیوں پر بیکھ ۔ دست بہ دست بڑائی کے علاوہ بیکھوں کی بھاری جعیست
اور بلندیوں پر بیکھ ۔ دست بہ دست بڑائی کے علاوہ بیکھوں کی بھاری جعیست
اور دوسر سے جاں نثار مجا ہدین بیکھوں کی فوج میں گھی گئے اور سب نے جام شہار ق
وقت نا رقیعہ ، شہادت کے وقت ستیصا حب کی عرب ہ سال کی تھی اور مولانا شہید
وقت نا رقیعہ ، شہادت کے وقت ستیصا حب کی عرب ہ سال کی تھی اور دولانا شہید
وقت نا رقیعہ ، شہادت کے وقت ستیصا حب کی عرب ہ سال کی تھی اور دولانا شہید

دوشنبه عرجابدى الآخره امهمام الموعدار جنورى ١٨٢٧ وكورائ بريل سع مجابرين كاقا فله جارسده

م سنت بمرکوردانه بوا اور مجمعه ۲۷ زی القعده ۲۲۲۱ه، ۲ منی ۱۸۳۱ و کوسکھوں کے ہاتھ سے سب نے جام شہا دہت پیا۔

تری حساب سے ۵ سال ، ۵ مہینے ، ۱۷ دن .

شمسی سے ۵ سال، ۱۳ مہینے، ۲۰ دن۔

یہ تحریک میل و مولانا اسماعیل نے نجدی کی بیروی میں دہی قدم اُٹھایا جو نجدی آٹھا چیکا تھا کہ جو فخص اس کی تعلیمات کوسلیم نیکرے وہ قبل کیا جائے اور بیمسلک اہل اہوار کا ہے۔

اس تحریک سے اسلامیان مهند کی جمعیت پراگنده موئی، سکھوں کی قوت میں کمزوری آئی ا ور فرنگ خُذُ لَهُم الله كوفائده پهنچا. ٤ ١٨٥ء ميں جب علمار حق نے جہاد كا فتوى ديا ، پروردگان فرنگ نے اس کی مخالفت کی۔ مولانا محرصین لاہوری نے لکھلہے :

" مفسدة ١٨٥٤ ويس جومسلمان شريك بوئة تعے وه سخنت من برنكار اور جكم قرآن وصديث وهمفسدوباغى بدكردارته - أكثران بسعوام كالأنعام تمع ابعض جوخواص وعلماركهلاتے تھے وہ مجی اصل علوم دين (قرآن وحديث) سے بررہ تھے يا نافہم و بے سمجھ، باخبروسمجھ دارعلماراس میں ہرگز شریک نہیں ہوئے اور نہ اس فتوسے پر جواس غدر کو جہا د بنانے کے لئے تمضید لئے پھرتے تھے اٹھوں نے خوشی سے وستخط كئ اس كي تفصيل بم إشاعة الشنة نبردال جلد أمن مي كر حكربي . بهی وجه تنی که مولوی اسماعمل دبلوی جو صدمیث و قرآن سے باخبرا وراس کے پابند تعے، اپنے ملک بندوستان میں انگریزوںسے ( جن کے امن وعہدسی رہتے تعے) نہیں اردے اورنہ اس ملک کی ریاستوں سے اردے ہیں۔ اس ملک سے باہر موکر قوم سکھوں سے (جومسلمانوں کے مذہب میں دست انرازی کرے تھے، كسى كوا ونيح ا ذان نهيس كهنے ديستے تھے ) كرسے ، اس كى تفصيل بھى 4 زائيسبىل ستدامدخان صاحب سی، ایس ، آئی کا رسال جواب ڈاکٹر ہنٹر سے اشاعت السّنةَ نبر(۱۰) جلد(۸) یں گزر کی ہے "

له سانطکرس مولانا محدسین لابودی کا رسال" الاقتصاد فی مسائل ابجهاد" حصّه اوّل مسفحه ۲۹ و ۵۰ -

راجا غلام محدنے لکھا ہے:

" مولوی محبوب علی و لمبوی نے زمانہ عدر کی لڑائی کی نسبت جس میں بخت فعان ہائی نے ان کوشر کی کرنا دیا ہاتھا ، جہا د ہونے کا انکار اور مولوی محرصین لا ہوری ہی اب کا سے کہ ناکہ در مولوی محرصین لا ہوری ہی اب کا سبت کور خمنٹ مبند کے انکار کرتے ہیں ۔ کسب نہ زرایہ پرجہا اشاعت السنسسنة جہا د کا نسبت گور خمنٹ مبند کے انکار کرتے ہیں ۔ ( سول اینڈ طعری گزٹ لاہور ، ۱۰ انوم بر ۱۹۹۱ع)

(اور) ملاحظ فرمائ نواب محد صدیق حسن خان برش گورنمنٹ کی کا سہبی کو سرکا بہ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرار دیتے ہیں اورا نگریزوں کے خلاف جہا دیں صدیف علمار خواص اور عام کو فسادی اور عاقبت نااندیش کہتے ہیں ، کوئ اُن سے بلوچھ کہ حضرت! آپ کو انگریز کی نمک حلالی کرنی ہے تو کیجئے ، حضور سرور کا کنات علیہ استلام والصلاة کا ارشا د آپ نے انگریزوں کی حمایت میں کہاں سے نکال لیا۔

پس فکرکرنا ان لوگول کا جواب نکم مذہبی سے جاہل ہیں اس امریس کے تومت برش مث جاوے اور یامن وامان جو آج عاصل ہے ، فساد کے پر دے ہیں جہاد کا نام مث جاوے اور یامن وامان جو آج عاصل ہے ، فساد کے پر دے ہیں جہاد کا نام لیے کر اُٹھا دیا جائے سخت نادانی و بے وقوفی کی بات ہے ، بھلا إن عا قبت نا اندیوں کا میا باہوگا . یا اس پیغمبر صادق کا فرمایا ہوگا . جس کا کہا ہوا آج ہم آنکھوں سے دیکھ رسے ہیں اور اس کے خلاف نہیں ہوسکتا ۔

ترجان و إبيه أزنواب سيدمحدصد ليحسن البطبوعة ١٣١١ مرمك "

رام نمام میر میروی سیر نمریسین بهاری دبلوی کی سوائے حیات الحیارہ بعک المهاق "
کے صفح ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ سے انگریزوں کی عنایات کا ذکر کیا ہے جومولوی صاحب برگ تی ہیں ،
مولوی صاحب جب جے کے واسطے روانہ ہوئے، ان کو یسر شفکٹ دیا گیا۔

" مولوی نزرخسین دمی کے ایک بہت بڑے مقتدرعالم بیں جنعوں نے اکٹ فت میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ٹابت کی ہے جس کسی برش افسر کی

له طاحظ كري دسال امتياز حق ازداجا غلام محد، صغم ۸۲ و ۸۳ -

که راماغلام محدیے ۸ دکتابوں سے پرسالہ آمنیازی "مرتب کیاہے۔ بُویاے تحقیق اس رسالہ کی طرف رجون کرے۔

وه مدد چا بیں گے ده ابن کو مدد درے گا ، کیوں کہ ده کا ش طور سے اس دیکے تی بیں۔
دستخط ہے وہ من ٹر کیلٹ بنگال سرس 
دستخط ہے وہ من ٹر کیلٹ بنگال سرس 
مشنرد پل و سپر نشنڈ نٹ ، ارا گست ۲۱۸۸۳ 
کتاب بیس بڑے سلمان "سے پا درایوں کی راورٹ نقل کی جاچک ہے ، اس میں لکھاہے :
" بَرِصغیر کی تمام حکومتوں کو غدّار تلاش کرنے کی حکمت عمل سے شکست در چکے ہیں۔ "
اللہ تعالیٰ جل شانۂ فرمانا ہے : کا ذَاارا دَاللہ بقوم شوّۃ ا فَلاَ مَرَدٌ لَا وَمَالَهُ مُرْمِنَ وَ دَا ہُوں کی راور اللہ کی بھوٹی اور کوئی نہیں اُن کو اُس بن مدد گار "
قال " اور جب جاہے اللہ کسی قوم بر مرائی ، بھردہ نہیں بھرتی اور کوئی نہیں اُن کو اُس بن مدد گار "

قَالِ" اورجب جائد المنكسى قوم بر مُرائى، بهرده نهبى بهرتى اوركوئى نهبى أن كواس بن مددگار ير نوسوسال سے ملكت اسلاميه كاجوچراغ اس برِصغيريس جل را تعا آپس كے اختلافات اور غدّاروں كى وجہ سے ايسا بجھاكہ بھرجل نرسكا۔ يندوالا مُومِين قَبْلٌ وَمِنْ بَعْنُ .

اب ناظرین مولانافضل رسول برایونی کا کمتوب اور مولانامخصوص اندد بلوی کا جواب ملاحظ کریں ۔ ملاحظ کریں ۔

### مولانا فضل رسول برايونى كامكتوب اورمولانا مخصوص التدكاجواب

مولانا برایونی نے اپنا مکتوب اور مولانا مخصوص انڈ کے جواب کورسالہ تحقیق الحقیقة اسمین نقل کر دیاہے اور یہ رسالہ ۱۲ ۲ مریس بمبئ سے شائع ہواہے بولانا قاضی نال جرار حیا اور یہ رسالہ ۲۰۱۰ میں بمبئ سے شائع ہواہے بولانا قاضی نال جرار حیا ہوں سے اور اور آفاب صدافت میں مکتوب وجواب مکتوب کونقل کر دیا ہے ۔ اس کتاب سے مکتوب وجواب مکتوب نقل کرتا ہوں ۔ (از صغی ۱۱۲)

مولانافضل رمول کا مکتوب: بعدگزارش آداب تسلیمات وض کیقورالیا کے مشہور ہونے کے وقت سے لوگوں ہیں بڑی نزاع ہے ۔ مخالفین کہتے ہیں وہ اس مخالف ہے تمام سکفی حمائے اور سَواَ دِاعظم کے اور مخالف مصنّف کے خاندان کے اور اس کتاب کی رُوسے آن کے اُستادوں سے لے کوسے ایر تک کوئی گفرو شرک اور اس کتاب کی رُوسے آن کے اُستادوں سے لے کوسے اِدیک کوئی گفرو شرک

له يكتاب ١٣٣٨ مر ١٩٢٠ مي ميرامير بخش في كري ريس لا بوريس طبع ك.

مولاناا ساميل اور تقوية الايمان

سے نہیں بچیا، اور اُن کے موافق لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتاب موافق سکف صالح اور
ان کے خاندان کے ہے، چوں کہ اس بات کوجسیا آپ جانتے ہوں گے غالب کردوسرا
ن جانتا ہوگا، آ فل البیت آڈری مارنی البیت ، اس خیال سے چند باتیں معروض ہیں ،
امتید ہے کہ جواب باصواب مرحمت ہو،

پہلا سوال: تقویۃ الایمان آپ کے فائدان کے موافق ہے یا مخالف؟ دومواسوال: لوگ کہتے ہیں اس میں انبیا اولیا کے ساتھ ہے ادبی کی ہے، دومواسوال: لوگ کہتے ہیں اس میں انبیا اولیا کے ساتھ ہے ادبی کی ہے،

اس كاكياحال ي

تيسوا سوال: شرعًاس كمصنف كاكيامكم مي؟

چوتها سوال: لوگ کهته بین: عرب مین وانی پیدا به اتعا، اس نے نیا نرب بنایا تعا علم عرب نے اس کی تکفیر کی، تقویۃ الایان اس کے مطابق ہے؟ پانچواں سوال: وہ کتاب التو حید جب مندوستان آئی آپ کے حضرت می بزرگوار

اورصرت والدفي أسه ديكيه كركيا فرماياتها؟

چه ما سوال : مشهور می کردب اس خدم کنی شهرت بوئی توآب مامع مسجد میں تشریف نے محکے ۔ مولوی رست بدالدین خان صاحب وغیرہ تام اہل علم آپ سے ساتھ تھے اور مجمع خاص وعام ہیں مولوی اسماعیل صاحب اور مولوی علیجی صاب کوساکت اور عاجر کیا ، اس کا کیا حال ہے ؟

وساتواں سوال : اس وقت آپ کے فاندان کے شاکرداور مرید ان کے طور بر ساتواں سوال : اس وقت آپ کے فاندان کے شاکرداور مرید ان کے طور بر تعے یا آپ کے موافق -

امتید ہے کے جواب ان سب مراتب کا صاف مراف مرحمت ہو کہ سبب ہوایت نا واقعوں کا ہے۔ "

000000

مولانا مخصوص الذكاجواب: "يهى بات كاجواب يه به كرت الايمان كم مين في الله الم تفوية الإيمان ساته فا كركها بريس المرد

میں رسالہ جوس نے نکھاہے اس کا نام معید الایک ان کے کہا ہے اساعیل کا رسالہ وافق ہمارے فاندان کے کیا کہ تمام انبیا اور رسولوں کی توحید کے فلاف ہے کیوں کہ بیغبر سب توحید کے سکھلانے کو، اپنے راہ پر جلانے کو بھیجے گئے تھے ۔

اس کے رسالے میں اس توحید کا اور بیغبروں کی سنت کا پتہ بھی نہیں ہے ،
اس میں شرک اور برعت کے افراد گن کرجولوگوں کو سکھلاتا ہے ،کسی رسول نے اور ان کے فلیف نے کی کانام لے کرشرک یا برعت لکھا، ہو، اگر کہیں ہوتواس کے بیروں ان کے فلیف نے کی کانام لے کرشرک یا برعت لکھا، ہو، اگر کہیں ہوتواس کے بیروں سے کہوکہ ہم کو بھی دکھاؤ۔

دوسی صوال کاجواب یہ ہے کہ شرک کے معنی ایسے کہتے ہیں کہ اس کے روسے شتے اور رسول فعدا کے شرک کے معنی ایسے کہتے ہیں کہ اس کے روسے شرک اور رسول فعدا کے شرک بنتے ہیں اور خعا بشرک کا حکم دینے والا تعمیر تاہے اور وہ شرک کے بشرک سے راضی ہووہ مبغوض خدا کا ہوتا ہے ، مجبوب کو مبغوض بنانا اور کہوا نا، ادبی یا ہے ادبی ہے ، اور برعت کے معنی وہ بتائے اور بھیلائے ہیں کہ اصفیا اولیا برعتی معنی وہ بتائے اور بھیلائے ہیں کہ اصفیا اولیا برعتی معنی وہ بتائے اور بھیلائے ہیں کہ اصفیا اولیا برعتی معنی وہ بتائے اور بے با دبی ہے۔

تیسی مطلب کا جواب یہ ہے کہ پہلے دونوں جوابوں سے دیندار اور سمجھنے والے کو ابھی کھل جائے گا کہ جس رسالے سے اوراس کے بنانے والے سے لوگوں ہیں برائی اوربگاڑ پھیلے اور خلاف سب انبیا اولیا کے ہواور وہ گراہ کرنے والا ہوگا میرے نزدیک اس کا رسالہ علنا مربرائی اوربگاڑ کا ہے اور بنانے والا فقد گراہ در مُنسد اور فاَدی اور مُنفید اور فاَدی سے کہ ہمارے فاندان سے دو فقد گراہ در مُنفید اور فاَدی اور مُنفید اور فاَدی اور مُنفید اور فاور کا میں اور مُنفید کہ ہمارے فاندان سے دو شخص ایسے بریدا ہوئے کہ دونوں کو امتیاز اور فرق یتوں اور حیثیتوں اوراعتقادول اور اقتحاد ول اور کا تقاد ول کا درنس کا درنس کا درنس کا دراضا فقوں کا ندر ہاتھا، امٹر تعالیٰ کی بے پروائی سے سب جین اقرار وں کا درنسہ ورکے 'چوں حفظ مہات نگئی زندیقی' ایسے ہی ہوگئے۔

گیا تھا ۔ ما نند تول شہور کے 'چوں حفظ مہات نگئی زندیقی' ایسے ہی ہوگئے۔
چوتہی بات کا جواب یہ ہے کرد ہائی کا رسائر متن تھا، پینے می گویا اس کی سنسرے کرنے والا ہوگیا ۔

بانجویں بات کاجواب یہ ہے کہ بڑے عُم بزرگوار کروہ بینائی سے معذور بو کئے تھے،

مولانا ساب المرتب المرتب المرتب المرتب المولان المرتب المراء المركب المرتب المراء المركب المرتب المراء الم

میں سے بہت بچرہے، شاید کوئی نادر بھرا ہوتو مجھے اس کی خبزہیں۔'' ( بلفظہ ،صفی ۲۷) یہ نمبر تحقیق الحقیقة کا ہے۔

الله تعالى مولانا مخصوص الله فرزندشاه رفيع الدين وَحُمَهُ أَلَّهُ عَلَيْهِمَا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْلُهُا مَنْوَلَ الوّضَا كواجرا ي كثيره عنايت كري الب في تيسر يسوال كيجواب من كما فوب تحرير فرايا ہے : " مير يه نزديك اس كارسال عمل نامه برائى اور بكار كا يہ "

ساتویں بات کاجواب یہ ہے کہ اس مجلس تک سب ہمارے طور پر تھے، کھران کا جھوٹ

من كركيج كي آدمى آسته إست محرف لكه اور بمارے والد كے شاگر دول اور مريوول

یرے رہے ہے۔ اس کے اور کی میں کیا جائے اور عرب تمالیک کو بھیجا جائے، بحز نجدیوں کے کوئی اس کی حایت نہیں کرے میں۔ اس کی حایت نہیں کرے میں۔

اب بین چهارده مسأل نقل کرتا بهون بیلی اصل فارس ، پھراس کا آردو ترجمه ، ناظرین ملاحظ فرائیس کی مراس کا آردو ترجمه ، ناظرین ملاحظ فرائیس که مولانا رسنسیدالدین فال نے کیسے اصوبی مسأل دریا فت فرائیس اورمولانا اسماعیل نے کیا خوب جواب لکھے ہیں .



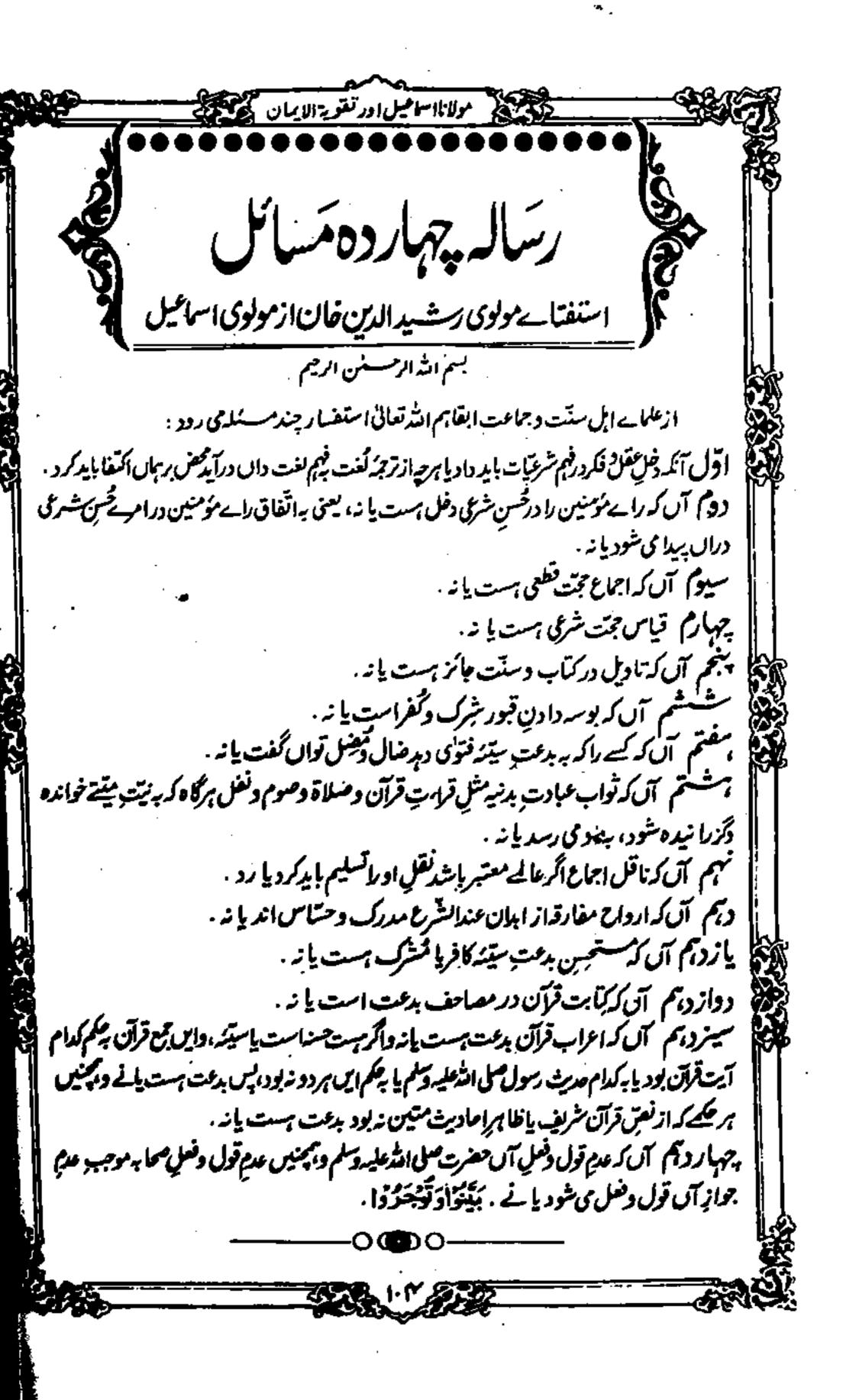

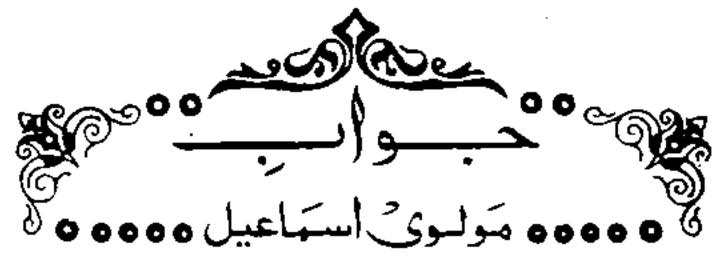

جواب ازسوال اقل آن دفر عقل و فكر در فهم شرعيات ضرور بست ولهذا قاعرة العقد لله مُقَدَّمُ عُلَى النَّفُلِ مَثْلِ مَثْهِ واست و ظاهر بست كدا گرعقل برنقل مقدَّم نه باشد ضبط قواعدا زبرا حد في تعارض از نصوص متعارضة الظواهر و تاول آيات و روايات مى واتيان اللهى بطرف سماء كرنيا و آيات و روايات ديم كركشتل براتصاف أو تعالى بصفات امكانيه بست و جهد نحواهد واشت و در قرآن جا إظاهر ترجم مُعُت برگر مراد نيست ، مثل و وَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى، وَلِإِنْ اَشْهَ كُتَ لَيَحْمُ طُنَ اللهَ عَمَلك . وَلاَ يَهُونُ وَيُهَا وَلاَ يَحْمُ اللهَ اللهُ عَمَلك . وَلاَ يَهُونُ وَيُهَا وَلاَ يَحْمُ اللهُ اللهُ

جواب از دوم آل کررائے مومنین را کہ در وقت اطلاق افراد کا لمدازاں مرادی شود، درخصول محشن شری بداشیار دخل بست بددلیل تول النیج حتی الله عکنی وسکر هما دا اله مشایم و درخصول محشن شری بداشیار دخل بست بددلیل تول النیج حتی الله عکنی وسکر هما درا می مشود، محشن می بس برگاه که را ہے جم غفیرا زعلما دیا تا برا مرح متفق شود، محشن مشود، درال بدا می سؤد.

جواب ازسيوا آل كما جماع جنت فطعى است وادتربراس دركنب اصوليه ندكور.

له دكوالعافظ السيوطى فى كتابه تاريخ الخلفاء القائمين فى اموالدين فى احوال سيّدنا إلى بكوالصديق وضى الله عنه في خطل الأحاديث والأيات الشيرة الى خلافه، أخرج العاكم مِسَحّد عن ابن مسعود مِنى الله عنه في خطل الأحاديث والأيات الشيرة الى خلافه، أخرج العاكم مِسَحّد عن ابن مسعود مِنى الله عنه قال ما وأع المسلمون سَيّعًا فهو عند الله مَنى مُ مصل من عنه قال ما وأع المسلمون سَيّعًا فهو عند الله مَنى مُ مصل منها والمسلمون سَيّعًا فهو عند الله مَنى من من الله عنه قال ما وأع المسلمون سَيّعًا فهو عند الله منهى من من الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله منها والمناه المسلمون سَيّعًا فهو عند الله منها والمناه المناه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

مولانااساميل اورتقوية الإيمان فيهوي

جواب از چهارم آل کرتیاس حجت شرعی است نزد انر ٔ اربع ٔ ابل سنّت ، وَالدَّ لَایُلُ عَلَیْ جَسَیْهُ مِنَ الْکِتَابِ وَالسُّنَہ مِنْ کُوْدَهُ فِیْ کُنْبِ اُصُولِ الْفِقْدِ .

<u> بواب از پنجم</u> آں كە تاوىل دركتاب وسنّت بەجهت رفع تعارض بین الأدكّرَ با بودن ظاہرِ آں خلافعقل یاخلاف مَا تَعَمَّرَ فِی الشَّیرِیْعَهِ وَاَمْنَا لِهِمَّا جائزاست بل واقع .

جواب ازسستم آل كه بوسد دا دن قبور شرك و كفرنيست براك اين مختلف فيه بست در فقها بعض منع ازال كرده اند و بعض عائز داست تاند و امرے كه درميان فقها براعتبار جواز و عدم آل مختلف فيرى باشد احتال شرك درال گنجائش نيست به كيد درميان شرك امر مشروع فرق نه دارد كلام در إسلامش مست بفقها بيش به رسد و برگاه كه بوسد ادن قبور از امور مختلف فيها شدبس مالا كم زز و احد از علم مشتقين جواز آل ترجيح يا بداو راعل برال جائز مست ، كما هو حكم محافرة الي وايات الم ختلف فيها فعكم عامة واليتات داره ختلف فيها در بوسيدن قبور نيست ، من إدّع فعكم عالم البيات .

جواب ازمفتم آن كركسے كدرجواز برعت سيند فتولى دہرضال مصل مست .

جواب ازمسشتم آل د نواب عهادت برنية بم چول قرارت قرآن شريف صَلاة وصحافول برگاه بنيت وصول نواب رئيست بيل آيد به آل ميت ميد رئية بهارست ازال جدم بدنية بسيارست ازال جدم بست آل پيشيخ جلال الدين يوطى رحدان در مشرح صدورى فرايد فصل في قراءت العثمان الماري يوطى رحدان در مشرح صدورى فرايد فصل في قراءت العثمان الماري يوطى رحدان ورشرح صدورى فرايد فصل في قراءت العثمان الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري و مدورى فرايد فعل في الماري و مدورة و الماري و مدورى فرايد و الماري و الماري و الماري و الماري و الماري و مدورة و الماري و الما

وَ فِي السِّرَاجِيةِ قِرَاءَةُ الْقَائِرَةُ قِرَاءَةُ الْقُلُونَ الْمَقَائِرِوَهُوَ الصَّحِيْحُ ذَكَرَهُ السَّيْعُ ابْنُ الْهَامِ وَفِي السِّرَاجِيةِ قِرَاءَةُ الْقَرُانِ عِنْدَ الْقَبْرِ مِلْكُونَهُ عِنْدَ إِلَى كَنِيفَة دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا وَعَلَيْهِ الْفَتُوٰى ، إِنْ تَهِى

فِي التَّجْنِيْسِ لَوْصَلَى آوْصَامَ آواَنْغَقَ آوُفَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْفَرْبَاتِ لِيصِل ثُوَّا بِهِ إِلَى الْمُوَتِّ يَجُوْذُ وَيَصِلُ وَيعُتَبر بِها ذِهِ النِّتَاةِ وَالْعَمَل فِي الْإِيْصَالِ الهِ .

واستنهاط جواز انتقالات عبادات نافلاً برنية ازا حاديث بسيارى تواند نود، مثل عديث جواز عجم الماري الماري الماري الماري الماري الماريث المركب الماريث عبادات المركب الماريث المركب المركب

أتقال خيرات وانى بطرف مجتنى عليه در دار آخرت.

جواب ازنهم أَن كَه ناقلِ اجماع أكرعالم معتبر باشدنقل اورامستم بايرداشت شل نقل ديمراخباروآنار كرقول واحدِعدل درال معتبراست والتفعيل في كتب اصول الفقد واصول الحدرث

عواب ازديم آل كوارواح مفارقدا زابران عندالشرع مرركه وصّاسه الدالم ببنا وى دَيْسِير خود درتفير كريمة وَلَا تَقُولُوْ الِمَنْ يُفَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الآية مي فرايند، وَفِيْهَا دَلَالَة عَلى اللهُ لَوْنَ عَروه وَ تَفْيَهَا دَلَالَة عَلى اللهُ لَا لَوْنَ عَلَى اللهُ وَالتَّيَامِ اللهُ وَالتَّيَامِ اللهُ وَعَلَيْهِ جَنْهُ وَلِلتَّكَ اللهُ وَعَلَيْهِ جَنْهُ وَلِلتَّكَ اللهُ وَعَلِيْهِ جَنْهُ وَلِلتَّكَ اللهُ وَعَلِيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ جَنْهُ وَلِلتَّكَ وَالتَّكَ وَالتَّكَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ نطقت الراح التَّنَ وَعَلَيْهِ هَنَ اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالتَّكَ وَالتَّكَ وَالتَّكَ وَالتَّكَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالتَّكَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ نطقت الراح اللهُ مَا وَعَلَيْهُ هَا اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالتَّكُومِ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ نطقت الراح اللهُ مَا اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ نطقت الراح اللهُ عَلَيْهُ مَا وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ نطقت الراح المَّيْسِ وَعَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ نطقت الراح اللهُ اللهُ وَالتَّا اللهُ وَالْمَالِي اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَمَوْلِي الْمَالِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

واحاديث سيحدداله بساع ميت اقوال آواز بات رائرين المثل سلام وخفوق وقوع نعال الله غيراً مثل سلام وخفوق وقوع نعال الله غيراً مثل احاديث سيحد وحود وقول آن حضرت من الله عليه غيراً مثل احاديث سيحد وحود وقول آن حضرت من الله عليه وسلم برعر بن خطاب ضي الله تعالى عنه وقت كرم من كرده بود صَاتَكُلُمُ مِن اَجْسَادٍ لَا اَرُوَاح فِيهَا وَاللّهِ يَ نَفْس مُحَمَّد بِيدَة عَا اَنْدُمُ مِا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اَدَلَ وَلِي اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

<u>جواب ازیازدیم</u> کرگستین برعیت بینت اگربراعتبارشودهم برزیم عثم جهت قجیح درال بیمکم کدام شبههٔ با شدکا فرنیست واگر براعتبارسینر بودن آل عنا دّالِنشرع با شدکا فراست ·

جواب ازمیزدیم آل که اعراب قرآن برعت صندمست که محت قرارت عجیان بل عربان برعت صندمست که محت قرارت عجیان بل عربان مال برال موقوف مست نیکن جمع قرآن ظام راند بی کمام کدام آیت قرآن مست و خیکم کدام صدیث نبوت بست و خیکم کدام مدیث نبوت بست از نبوت بست برای معنی نیکن برعت حدن چرا که مقصود ازال ضبط و حفظ قرآن مست از

ضياع وغلط.

و درض بودن بعض برعات منبه نيست وانبات آل از اكتراطاديث مي توال نمود مثل مديث من سَنَّ مَن مَن سَنَّ مَن مَن الْمَا مَا اللهُ الْمُوهَا وَالْمَا وَاللهُ وَاللهِ يربعت مردود برعض المنات بنال كدر مديث من البَّدَة عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ الحديث وَمديث مَن البَّدَة عَلَى اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ الحديث وَمديث مَن البَّدَة عَلِما عَلَى المَدِيث اللهُ وَرَسُولُهُ الحدیث وَمدیث مِن البَّدَة عَلِما عَلَى المَدِيث المَدِيث المَدِيث مَن البَّدَة عَلِما عَلَى المَدِيث المُدَيث المَدِيث المَدِيث المُدَيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المُدَيث المَدِيث المُدَيث المُدَيث المُدِيث المُدَيث المُدُود المُدَيث المُدَد المُدَيث المُدَيث المُدَاد المُدَيث المُدَاد المُدَيث المُدَاد المُدَاد المُدَيث المُدَاد المُدَيث المُدُود المُدَاد المُدَاد المُدَاد المُدَاد المُدَاد المُدَاد المُدَاد المُدَاد المُدَاد ال

هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدُّ بِحازَا لِمردود بودن بدعة ثابت ئ شود كَتعلقه وين ندواشة باشد لِس بعظ كداص آل از شرع ثابت باشد شل اَ فَير تسبيع وظوى عسنه باشد لل صحيح كذا رَنف هرى قرآن حد بن نه باشد ردوقهم است : يكه به ديل شرى د محيم مثل جاع وفياس ثابت باشد يا اصفر شرى داشة باشد أآل خود برگز برعتِ سيئه بيست بلكه چول به ديل شرى و بعكم كريم اَ ليُوهَا كُمُلُت لَكُمْ وَبِينَكُمْ . قواعدا سنباط وغير آل در دين داخل بست ، در منت يا برعت حَسَن كه در معنى منت بست داخل باشد بلكه بمل آور دن بعض برعات حد فرض كفايه جنال كه در كتب بسيار مصرح بست . من جملة آل فتح المبين شي ا بعين المعن بدعات حد فرض كفايه جنال كه در كتب بسيار مصرح بست . من جملة آل فتح المبين شي ابعين المام نودي شرح حد بيث خامس گفت :

﴿ وَمَا اُحُدِثَ مِنَ الْخَيْرِوَلَمْ يُخَالِفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْبِنُ عَهُ الْمَاكُةُ لَكُمُ الْخَالُفَ كَتَابًا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ اَتَرَافَهُوالْبِنُ عَهُ الضَّالَّةُ وَمَا اُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِوَلَمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوالْبِنُ عَدُّالْمَكُمُوْدَةُ .

وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْبِدُعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ نَدُنِهَا وَهِى مَا وَافْقَ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ وَلَمُ مَلْزُمُ مِنْ فِعُلِم مَحُدُ وُرُشَمْ عِي وَمِنْهَا مَا هُوَ فَرُض كِفَا يَةٍ كَتَصَيْنَيْفِ الْعُلُومِ وَمَحْوِهَا فِيمَا مَرَّ.

وقسم دوم آن کربر دلیلاز ادلا شرعیة نابت نشود و آن رااصلی فراند برعت بینه مست.

جواب از جهاردیم آن کرعدم قول و عل آن خضرت می اندعلیه و محافیل عدی وازنی شود چرائی می برای آن کرای آن که ماری از می کندم به ایرای آن که ماری از می کندم به ایرای آن که این می کندم به ایرای آن که این می کندم به ایرای آن که ایرای آن که ایرای آن که برای آن که برای که ایرای که ایرای که برای که ایرای که برای که ایرای که ایرای که برای که برای که ایرای که برای که برای که ایرای که برای که

تام شدجواب چهارده مسأل كفالصلحولى رشيالدين اصلحب ازمولوى اساعيل استفسارنموده بود



عمل رسال میں جیساکہ ناظرین کے سامنے ہے پہلے جودہ استفسارات ہیں اور بجر نمبرواران کے جوابات
ہیں، اس صورت بیں استفسار دیکھنے کے لئے ہر بار ورق بلٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، چوں کہ دوسرے کی لیف
میں تصرف کرنا درست نہیں لہٰذا اصل کو بجنسہ تقل کر دیا۔ اب ترجے میں برائے سہولت ہرسوال کے بعداس
کا جواب لکھا ما تاہے۔

بسم التدائرتمن الرجيم

مري المرات المرا مونی، دونوں نے پکارا انتدایتے رب کو، اگر توہم کو بختے چنگا بھلا توہم تیرا شکر کریں، بھرجب ریاان کو جنگا بعدلا، تعبران كئي اس كے شرك أس كى تحتى جيزيں ، سُوالله اوير ب ان كے شرك بان ے اوران کے علاوہ بہت دوسری آبات ہیں۔ · دوسرامسکه: ایمان داروس کی رائے کوشری تحسن میں دخل ہے یانہیں، یعنی کسی امریس ایان والون کی آنیاق رائے سے شرعی مسن اور خوبی بیدا ہوتی نہیں ؟ جواب: ایسے مواقع برجب ایمان والوں کا اعظ بولاجا کہ ہے تواس سے مراد کامل ایمان والے موتے ا بیں اور کامل ایمان والوں کی رائے سے شرع حسن پیدا ہوتا ہے۔ رسول انڈ صلی انڈ علیہ وہم نے فرمایا ہے ؟ " حس كومسنمان المحصيس وه الشرك نزديك الصليط؛ لهنا متدين كي برى جاعت جس امريتفق بوجائے، اس میں شرعی خسن پریدا ہوعا تاہے۔ تىسرامسئلە: اجماع جتت قطعى بے يانہیں ؟ جواب: اجماع تجت قطعی ہے، اصول کی کتابوں بیں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ 🔾 🥏 چوتھامسکاہ: قیاس شرعی حجت ہے یا نہیں و جواب : جارون امامون کے نزریک قیاس شرعی جتت ہے، اصول کی کابوں میں کتاب و سنت سے اس کی دلیلیں مذکور ہیں۔ پانچوال مسئله: کتاب وستنتیس تاویل جائزے یا نہیں : جواب ؛ ادله میں جو مارض واقع مواسع یا کتاب وسنّت کا ظاہرعقل کے یامقررات شرعیتہ کے خلاف واقع ہوا سے یان : و وجہوں کے مواا و کوئی وجہو، اس کے رفع کرنے کے لئے کتابے سنت ين الول ماكزية بهدوا أم يهد. بهرين منك وقبرون كويز سددينا شركب اورتق بسته يانهين ع جودب وتبرون ومردية ندشرك سفي ندكفر المركون كداس مسكلي بن تقبا كالحقدف سيا له ما فظ سيوطى في الناحة الفيف راحًا ألين با مراحة من حضرت بوكريسديق وفي الشرعة كالوال من أن آيات احادث ک فصل پیس جن سے مضرت ابو کر کی خلافت کی طرف اشارہ موتا ہے ، بیان کیاہے کہ ماکم نے مضرمت عبدائٹہ بن سعود

# Marfat.com

سے دوایت کا ہے کہ آپ فرمایا : " جس کومسلمان اچھاسمھیں وہ اسٹر کے تزدیک اچھاہے اورجس کومسلمان

برا مجيس ودانت كي نزد بك برائع " فاكم فياس روايت كي مع على عد

بعض نے اس سے منع کیا ہے اور بعض نے جائز کہا ہے، جس فعل کے جواز اور عدم جواز میں فقہار كاختلاف ہواس میں شرک ہے احتمال كي كنجائش نہیں ہے، كيوں كہ جوشخص شرك میں اور امرمشردع میں فرق نرکرسکے کلام اس کے اسلام میں ہے۔ بھلا فقہا یک بات کیا ہینے اب جب كة قركو بوسه دينا اختلافي مسائل بي سع ايك مسلة ابت موا المذا الركوئي متقى عالم وجرجوا ركوتر جيح دے تواس كے لئے بوئے قبرجائزہے۔ يہى حكم أن تمام روايات كا ہے جن ميں اختلاف موجود به به جب حقیقت امریه بهوتوشرک اورکفر کاسوال بی نهبی انعتا . اور حوصص شرک و کفر کا تدی ہووہ دلیل پیش کرے کے ساتوان مسئله : جوشخص برعت سيّنه ( بُرى برعت ) كافتوني ديئ اس كوضال تمضِّل (خودگمراه اور دومرے کو گمراه کرنے دالا) کہا جاسکتا ہے یا تہیں؟ جواب: جوشخص برعت سيّنه كافتولى دے وه ضال ومضل ہے۔ آ تفوال مسئله: اگر كوئى تشخص ميتن كو ثواب پہنا نے كے لئے بدنی عبارت كرے مس ملاوت قرآن مجيديا روزه ركعنا، نماز ره عنى، نوافل كايرهنا، كياميّت كوتواب بمنيّا ميانهي ؟ جواب: بدنی اعمال مثل ملاوت قرآن شریف ناز، روزه اور فل جب کسی میت کونوان بنیانے ى نيت سي كئه مائيس توان كا تواب ميت كويه بنياب، دسي كتابول مين السمعني برآيات واله بهبت ہیں، ان میں سے شیخ ملال الدین سیوطی کا وہ بیان ہے جوکد شرح صدور میں لکھاہے فرماتے ہیں: فصل ے میت <u>کے لئے قرآن پڑھنے</u> اور قبر بریۃ لاوت کرنے کے بیان ہی قرآن مجید کی تلاوت کا تواب پہنچنے میں سلف کا اختلاف ہے؛ تین اما موں کے زریک تواب پہنچاہے اور قبر پر چھنے کی مشروعیّت پر ہارے اصحاب ( شوافع ) نے اوران کے علا وہ دوسرول فرحم كياسي (يعنى عائزسي) -

ا وانتح رہے دہی کی جامع مسجد میں عام کا جب اجتماع ہو: مولانا مخصوص الله اور مولانا عمد وسی نے مولانا ساعیل اور
مولانا عبدالمی سے کہا: تم ہما رہے بڑوں اور استادوں کو برا کہتے ہو: مولانا اسماعیل نے کہا: میں ان کو برانہیں کہتا ہوں مولانا موسی نے کہا: تم ایسے مسائل بیان کرتے ہوجن سے ہما رے اُستادوں کی برائی کا بت ہوتی ہے ۔ تم قبر کے بوسی کوشرک کہتے ہوا ورہما رہے اکا برقبر کو بوسر دیتے تھے۔ مولانا رشیدالدین فاس وہاں موجود تھے۔ انھوں نے استخدار تحریر کرکے ان کے حوالے کیا اور انھوں نے جواب تخریر فرایا ۔

خريد الايمان مولانااساعيل اور تقوية الايمان مولانا اور مشکات کی شرح میں ہے: قبروں پر قرآن کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے. ابن ہمام نے اس کا ذکرکیا ہے، اورسراجیہ میں ہے کہ قبر کے پاس قرآن کاپڑھنا ابوضیفہ جمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کروہ ہے، اور محد کے نزدیک مروہ نہیں ہے اوراسی پرفتوی ہے۔ تجنیس میں ہے : اگرنمازیرهی یاروزہ رکھا یا کھ دیا ، یا قربات (نیک کا موں) میں سے کوئی كام كيا باكه اس كل تواب ميت كويهنج؛ حائز بيدا ورثواب پهنج كاله ايصال ثواب مين نبت اور مل كاعتبار كياجائكا. نا فله بدنى عبادات كے تواب منتقل كرنے كا استنباط احاد ميث كثيره سے كيا حاسكتا ہے مساك دوسرے کی طرف سے مجے کے جوان کی صریف ہے، جیس برنیت کا پہلومالیت کے پہلوسے خالب ہے اور صیباکہ احادیث سے تابت ہے کہ آخرت میں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ و نوال مسئله: اجماع كانقل كرف والاا يك عتبرعالم بموتواس كي قل كاعتبار كياجائي يانهين ؟ جواب ، اجاع كانقل كرف والاا كرايك معتبرعالم ي تواس كنقل كا اعتباركيا حاسة كاجب طرح احادیث وآنا را وراخباریس ایک عادل کی روایت معتبر ہے۔اس سیکے کی تفصیل اصول فقہ اور اصول عدمیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دسوال مسله ؛ أندَان سے قبرا بونے والی روحوں میں شرغاا دراک اورش بوتی ہے یانہیں ؟ جواب : جسموں سے جدا ہونے والی روحوں میں شرعا ادراک اورجس ہوتی ہے۔ امام بیضاوی بن سيرانوارالتنزيل واسراراتا ويل ميسورهٔ بقره كاتيت الكها ( "ورنه كبوجوكون مارا حاويه الله ی راہ بین مردے ہیں بلک وہ زندے ہیں لیکن تم کو خبرنہیں") کے بیان میں فراتے ہیں : م يه آيت شريفه اس بات پر دلالت كرتى مي كه ارواح جوابر بي اوروه ايني ذات سيقائم بی جواحساس برن سے کیا جاتا ہے وہ اس سے مغایر ہیں ، مرنے کے بعد بھی وہ اوراک کرتی ہی ا جهوم ابداورتا بعين كايبى مسلك هيه آيات وشنن مي اسى طرح هي اورشهدا، كاذكر وخصوب مدكياكيا بالوأن كة تقرب الى الله مزيدشا دمانى اوركرامت كى بناسم ي ا حادیث صحیحہ سے نابت ہے کہ متیت لوگوں کی باتیں ، نائرین کے ہیروں کی جاپ اور ان كروتون كى يُرجُرا بَث منتاب اورلفين كرنے كى احاديث اوراموات كو خطاب كرنے كى احادیث. كتبصميميس موجود بير- اورئبررك دن جب رسول المتملى الشيعليد وسلم فيمقتول كافرون

مولانا اساميل اور تقوية الإبمان المهيج الم سے خطاب کیا (بات کی) تو عمر بن الخطاب رضی الله عند نے آپ سے کہا: آپ ان جیموں سے بن میں جان نہیں ہے کیا فرارہے ہیں۔ آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمایا: اس ذات کی قسم ہے جس كے باتوس محدى جان مے كرجوكي يس ان سے كہر رہا ہوں ان كى بنسبت تم زيادہ سننے والے یہ روایت اموات کے سننے کے سلسلے میں واضح دلیل ہے۔ کیار حوال مسکلہ: برعنب سینتہ (ممری عرصت ) کواچھالم تحصنے والاکا فرومشرک ہے یا نہیں ؟ جواب: اگرمری برعت کواچھا مجعنے والا فہم کی خرابی کی وجہسے اس برائی کونہیں مجھ سکا ہے جواس میں ہے یا اُس کو کوئی شہر ہوگیا۔ ہے جس کی بنا بروہ اس کواچھا شکھنے لگاہے تو وہ کا فر نهبیں ہے اور اگروہ سٹریعت کی مخالفت اورعناد کی بنایر اس بُری بدعت کو اچھاسمجھ رہاہے تودہ بارهوال مسله: مصاحف بين كلام اللي كالكفنا برعت بي يا نهين ؟ جواب: مصاحف میں کلام النی کا لکھنااس اعتبار سے کدرسول انڈ صلی انڈعلیہ وسلم کے وقت میں نتھا برعت ہے اوراس اعتبار سے کہ یفیل خلفاے راشدین کی سنت اور آن کاطریقہ ے سنت ہے کیوں کے خلفاے راشدین کی سنت کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تیرحوال مسئلہ: فرآن مجید میں حرکات کا نگانا بدعت ہے یانہیں ؟ اگر بدعت ہے تواہی ہے يا بُرى؟ اورقرآن مجيدكا جمع كرناكس حكم سے بموا، آيا فرآنى آيت كا حكم ہے يا رسول انڈسلى انڈعليدوسلم كاارشادي، يان دونوليس مصايك بمينهي عيد المندا بدعت هم يانهي واسىطرع بروه ملم جو قرآن مجید کے نص سے یا حدیث متین کے ظاہر سے نہو۔ برعت ہے یا نہیں ؟ جواب : قرآن مجيد مين حركات كالكانا اليمي برعت مي كيون كرعميون كا قرآن مجيد سي پڑھنا بلکہ اس زما نے کے عربوں کی صحت قرارت کا مداران ہی حرکات پرہے۔ اور قرآن مجید کا

جمع كرنا نكسى آيت كے مكم سے حداورزكسى محكم عدميث كى وجہ سے سے اوراس لحاظ سے قرآن مجد

کا جمع کرنا برعت ہے۔ اوروہ برعت ِ حسنہ ہےکیوں کہ اس کی وجہ سے قرآن مجیدغلطیوں سے اور

ضائع بونے سے محفوظ ہوگیاہے۔

مولاناا ساميل اور تعوية الايمان المولاني اوربعض بدعتوں کے حسنہ ہونے میں کوئی شبہ کہیں ہے۔ اوراس کا اثبات بہت سی صرينون سے كياجا سكتاب، بيساكه واردے: "جواجعاطريقدرائج كرے كاس كواس كاا جرملے كا اوراس شخص كاجر ملي كاجواس برعمل كركاء اوروه برعت بي جومردود بي وه برعت مقير ضلاً لت سے ہے، جبیاکہ صدیث میں وارد ہے : "جس نے گرا ہی کی برعت نکالی کو اللہ ا وراس کا رسول بسندنهبیں کرنا "( تا آخر صدیث ) اور صدیث میں وار دیہے : " جوہا کیے اس امریس ایسی برعت نکالے جواکس میں سے زہوتووہ رُدْ ہے '' اِس حدیث سے اس برعت کامردود ہونا نا بت ہوا جس کا دِبن سے کوئی تعلق نہو۔ اور وہ بدعت جس کی اصل شرع سے ثابت ہووہ برعت حسنه جیسے سبیح اور تراوی (تسبیع سے مراد وہ تسبیع ہے جوبرائے شماراستعمال کی جاتی ہے). جوحكم قرآن يا مديث كى صريح نص سے زہمو، وہ دوقيم پرسے: ايك قيم وہ ہے جس كا ثبات کسی دوسری شرعی دلیل سے ہوتا ہو، مثلًا جاع سے یا قیاس سے ۔ اوراس کی کوئی شرعی اصل ہو، لہٰذاوہ ہرگز بدعت سیئر نہیں۔ ہے، کیوں کہ بہ وجکسی شرعی دلیل ہونے کے اور بہ وجداکیوم أَكُمَكُتُ لَكُورِينَكُورُ "أَج مِن بورادے حكاتم كودين تمهارا") كاستنباط كے قواعداوران کے علاوہ جوہیں وہ سب دین میں داخل ہیں اور بیسب سنّت میں یا برعت بحسنہ میں جو کہ سنت كمعنى ميں ہے؛ داخل بيں بلكه بعض اچھى برعتيں فرض كفايه بي، جيساك كابوں بي خوب ان کا بیان ہے (مشلًا علوم کا ضبط کرنا اوران کو تکھنا) ۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب امام نووی کی اربعین کی شرح سے اس کانام فتح المبین ہے یہ شرح شیخ ابن مجرمیتی نے لکھی ہے ، وہ پانچویں صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں : ا ما مشافعی رضی انته عند نے فرمایا ہے : جونسا فعل کیا جائے اور وہ کتاب ( قرآن مجدیا یاستت ياجاع يا تركي خلاف مو، ود برعت ضاله حير ( گراد كرنے والى برعت ) اور جوفعل بھلائى كا سَيُكِياحِاسَة اوروہ ان ميں سے مسى كے خلاف نه ہوتووہ برعت محمودہ ہے ( تعربف كَابْنَ برعت ہے بعنی اچھی برعت ہے) اوراس کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس پراتفاق ہے کہ اچھی برعت جب ہے اور اچھی برعت وہ ہے جوان میں سے (کتاب، سنت، اجماع، اثریس سے ) کسی سے واق ہواوراس کے کرنے سے محذور شرعی کا ارتکاب نہوتا ہو، ان بیں سے بعض فرض کفایہ ہیں ا



اورجب ممنوعات مين امو منصوصه كولا ياجائے تواجماع اور قياس لغو موحا آہے۔" چوده مسکے تام ہوئے جوفال صاحب مولوی رشیدالدین فالصلحب مولوی اسماعیل حریافت کے تھے.

### مراجع كتاب مولانا اساعيل اورتقوية الايمان نام کتاب و مؤلف ومطبعه موضح قرآن : بامحاوره أردو ترجد كلام ياك از شاه عبدالقادر ٢ - جامع البيان في تفسير القرآن : از امام ابوجعفر محد بن جرير طبرى المطبوع ميمنيه مصر الاسلام ۳ الجامع لاحكام القرآن : از امام ابوعبدا مشمعدانصاری قرطبی، مطبوعه دارانگتب مصر۱۳۹۰ م س تفسيرالكشاف : از فخرخوارزم جارات محمود بن عمرزمنشرى بمطبوع بهيدمصر ١٣٨٣م ه تفسيرانوارانتنزيل واسرارالتاوي : از قاضى ناصرالدين ابوسعيد التنربينا ويُمطبوم مبتبائي داي ا تفسيرالقرآن العظيم: ازعما والدين ابوالغدا اسماعيل بن كثير، مطبع كبرى مصر ١٣٥١ م تفسيرروح المعانى: از ابوعبدان شهاب الدين السيدمحود آكوى بغدادى، ميريه بولاق مصر اسمام الدّرالمنتور في التغسير إلما ثور: از الم مبلال الدين عبدالرحمن سيوطي، ميمنيدمصر ١٣١٣ م فتح البيان في مقاصدالقرآن: از سيد متربي حسن خال ، ميريه بولاق مصر اسمام تفسيروزيزى : از شاه عبدانعزيد مطبع حيدرى بمبئ ا تفسيرمظهري : از قاضى شنارانشيانيتى، بددة المستفين دلى ۱۷ صبیح بخاری: مطبوعهٔ مولانا احمد علی سهارنبوری و دمطبع محدّی قدیم میرتھ ۱۲۸۲ م ۱۳ مُستَدرك : از حاكم ابوعبدا للهمحدنيسا پورى ، دائرة المعارف حيدر آباد ۱۳۳۴ م مه عيون الاثر: إز ما فظ فتح الدين ابوالفتح محد معروف به ابن سيدالناس ، مكتبه قدسي مصر ١٣٥١ م حصر بحصین ؛ از عافظ محداین الجزری ، مجتبانی دبل ۱۳۳۱م ١٧ وفارالوفارباخبار دارالمصطفى : از ابوالحسن على نورالدين سمبودى ، مؤيدمصر ١٣٣١ م 12 ظفرالجليل: از نواب قطب الدين خال ارجمة الشعليه ٨١ شفارالسقام : از الم تق الدين سبك ، ايشق اسستانبول ١٣٩١م 19 تطهيرالفواد عن دنس الاعتقاد : از علامه محد بخنيت مطيعي ، ايشق استانبول ١٩٣١م ٣٠ ميلارالقلوب وكشف الكروب : از علّام ميدالحفيظالقادى ، اسستانبول ١٢٩٨ م ۱۱ قیض الباری : از مولانا بدرعالم ، خضرراه کب ویوند دیوبند ۱۹۸۰ ۲۲ انوارالباری : از مولاناسستیراحدبجنوری ، کمتیه نامسشسرالعلوم، بجنور ۲۳ كتاب الاذكار : از امام مى الدين نودى ، مطبع خيريه مصر ۱۳۲۳ م ١١٠ الدّرِالسَظم في بيان حكم مولدالنّبي الأعظم: از مولانا عبلي الأنّادي مهاجر، محود المطابع دبل ١٣٠٠

|         | مولانااسا قبل اور تعوية الايمان المستحدي                                                                              |                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | لم نبرشه                                |
|         | مند وستان کی بهل اسلام تحریک ، از مسعود عالم ندوی ، مکتبه اسلامی دبی                                                  | ا اه                                    |
| i       | تذكرة الخليل: أز مولاناعاشق اللي ، اشاعة العلوم سهارنبور ١٣٩٥ء                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| li .    | بىس برائے مسلمان : كىتبەئە ئەستىدىيە، لاہور ١٩٤٠؛                                                                     | L/                                      |
|         | تواریخ عجیبه : از جعفر تعانیسری                                                                                       | - 11                                    |
| 3       | ارواح نلاشه: احدا دالغربا، سهارنيور ١٣٧٠ء                                                                             | 40                                      |
|         | رساله رُدِّ رَوا فَعْنَ : از مُضرت محبَّد قدّس سترهُ ( قلمی )                                                         |                                         |
|         | التُوسَل: از مفتى عبدالقيوم قادرى ہزاروى ، مُكتبه نظاميه رضويه لا ہور ٩٩ ١٣ ه                                         |                                         |
| م [[    | خلاصه ترجمه مشرح الصدور: از شاه مخلص الرحمٰن جها نگیرشاه اسلام آبادی ، کالی مسجد د کې ۱۳۹۸                            | ٥٨                                      |
|         | الفتواعق الإلهيه: ازعلّامه سليمان نجدى ، ايشيق اسستانيول ١٣٩٥ هراه                                                    | ۹۵                                      |
|         | التُّوسُل بِالنِّبَى وجهلة الوا بِرَين : علَّامدا بوحاربنِ مرزوق ، البينيق استنانبول ١٣٩٦ه -                          | 4.                                      |
|         | سیف انجبار : از مولانا فضل رسول برایونی ، آگره ۱۲۹۳هر<br>                                                             | 41                                      |
|         | انوار آفتاب صداِقت: از قاضی فضل احمد کدهیا نوی ، تشمیری بازار لا بور ۱۳۳۸ م<br>م                                      | V.                                      |
|         | دُنبائه اسلام کے اسباب زوال : حسبنین رضا ، لاہور ۱۳۹۹                                                                 | 11.                                     |
|         | المنسازحن : از راماغلام محد، مكتبه قادریه لابور ۹۹ ۱۳۹۳<br>                                                           | 11                                      |
|         | الاِقتضاد فی مسائل ابههار: از مولانا بوسعید محمد سین لا موری ، وکٹوریه بریس<br>روی برایم در                           | ll l                                    |
| ]       | انتباه المؤمنين<br>التّحة - الهي من من هكه من التيم من من من من من من من من من الم                                    | - 11                                    |
|         | التحقیق الجدید : از مولانا حکیم عبدات کور مرزا پوری ، مجیدی کانپور ۱۹۳۱<br>میداد میدادی کند. محمد مدینه برای در قام ر | I +                                     |
| 3       | رسال عبدا دنتر لیمرمحد بن غبدالویاب (قلمی)<br>مستنیخ الاسلام محدبن عبدالویاب : از فاضل می الدین احد "                 | L)C                                     |
|         | سی از جعفرتمانیسری<br>سوانخ احمسدی : از جعفرتمانیسری                                                                  | V.                                      |
|         | كالالد لعبرات المخطرين                                                                                                |                                         |
| $\prod$ | مامانیان — یعنی موارسی جنیب<br>منکتوبات ستیدا حمدشههید                                                                | ۷۲                                      |
| $\  \ $ | : مندستانی مسلم سیاست پر ایک نظر: از داکشر محداشرف ، مطبوعه کوه نور ریس دبل ۱۹۷۳                                      | ll ll                                   |
|         | سيان الكسان: از مولانا قاصَى زين العابرين سجّاد ، نكتبهُ مليد ميره ه ١٩٦٢ .                                           | L                                       |
| ړ∥۰     | مخست رانعتماح : از امام محدبن ابی بمرانرّازی ، مطبوعدوزارهٔ المعارف معربیمطبیمبری بههام                               | ۵ د                                     |
| 3       | ~ <del>-00000-</del> -                                                                                                | 4                                       |
|         | 2028 IIA 2025                                                                                                         |                                         |



امریج یابنت ہے اور اگر بوعت ہے تو بوعت خسنہ یاغیر خسنہ اور کیااس سے بوجہ شرکت کوئی گناہ لازم آتا ہے اور کیا ہما ہے ائم آنے اس امرے منع فرمایا ہے ؟"

براه کرم جواب نقره احادیث شریف کی روشنی میں عنایت فرائیں۔ عین نوازش ہوگ . سسا تلابن : ستیرادشادیل ، زبیراحمد، حاجی سعید، ستیراشتیات علی ، مجوب شاہ ، شریف پالش والے ، طاہرس ' شاہ قمرالدین ، اکرم قادری ، مرزاعثمان آزاد، حکیم ابوالفتح ، ستیرامتیاز علی ، مولانا نواب الدین .

٣ ربيع الاقل ١٣٩٨ حمطابق ١١ فردري ١٩٤٨ ، بفت

# والبَواب والله الهادي للصّوابُ على المُعادي الصّوابُ على المُعادي المعادي المُعادي المُعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي ا

سردار دوعالم مل الشعليروسم كولادت باسعادت كامبارك دن الله تعالى كالات كافها ركا عظيم دن م مسلانول كوبوبي سعادت دين يادنيوى في م وه اسى دن كطفيل في م الطها ركا عظيم دن م مسلانول كوبوبي سعادت دين يادنيوى في م وه اسى دن كطفيل في م مسلات الم مسترت الورشادان وفوشى كا دِن م الله تعالى كارشاري الله من الله عن المعنى المعنى الحرف في مسترت الورشادان وفوشى كا دِن م الله تعالى المعنى المعنى المعنى الحرف في المعنى ا

مولانااسا مبل اور تقوية الايمان پرزوش کے اظہار کا حکم دیاہے مسلمانوں کی خوش تصیبی ہے کہ وہ اس مبارک دن میل پی خوش کا اظہار کرا۔ اظهارمسترت كيدواسط مرأس طريق كوكداس ميس شرعي قباحت نهوا استعال كياجاسكتا يدريوالله صلى الله عليه وسلم نے فرمايل ہے كہ ونيوى كاموں كوتم خوب جانتے ہو ہو كليزااس سلسليس علائے دريافت كرنے كى ضرورت نهيس - اتناخيال رب كغير شرى كام بركز شال نبول مثلاط والف كاناج ياستراب بيني بلانى · ایسے مُباح کاموں میں شرعی بدعت اور فیر برجت اور تواب وعذاب کاسوال نہیں بدیا ہوتا . کوئی بچے كوكھوڑے پرسواركر كے تعمالے، كوئى دولھاكو بى بوئى موٹريس بھراتاہے، كوئى بھول نجھا وركرتاہے، كول ر دبیرنشانا ہے اوراس میں قباحت نہیں اگر اسراف کا پہلونہ لکلے ایسے مقام میں برعت اور غیر برعت کی بحث بيكارسم حضرت عائشه صدّلق وضى التّرعنها كح پاس ايك انصاري لاكى تنى انعول في اسكانكاح اس کے کسی رشتے دارسے کردیا جضرت ابن عباس دخی انڈعنہا فراتے ہیں کہ دُسول انڈمسلی انڈعلیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کمیالاک کو بھیج دیا؟ جب جواب میں اس کہا گیا، آپ نے دریافت فرمایا: کمیاتم نے کسی كانے دالے كوساتھ بعيما ۽ حضرت عائشہ رضى الله عنها نے برجواب نہيں "كہا آپ نے ارشا دكيا: انصار ک برادری فرل بیند کرتی ہے۔ اگرتم اولی کے ساتھ کسی کو بعینی دیتیں کہ وہ اَنکینا کھڑا تیکنا کھڑا فکتیا اُناؤ حَیا کُھڑا برمتاساتهما آبارشكات يدا مرمباح تغاا ورابل مدينه مين اس كارواج تعاا ورخوشى كے اظہار كا ايك طريقه تعا. ويواللُّمْ صلى التُعليه وسلم ف اس كوبرقرار ركعا - ثواب وعذاب سے بحث نهيس فران -سردار دوعالم صلى التعليه وسلم كجشن ولادت كعمبارك موقع براتنا خيال ضروريس كمسترت اورشادانی کی تقریب اس مبارک ذات کی ہے جس کے ذکرکورت العزّت نے رفعت دی ہے۔ وہ فرما آہے: وَرَفَعُنَالَكَ ذِكْمَاكُ ترجم "إحسب تيرا ذِكما وَيَ كِيا البيا وركيا فرشت سبيس آپ كانام بلند ے سب سے آپ کا ذکر ارفع ہے۔ اس مبارک جنن کے منتظین کوجا ہے کہ اس رفعت و ذکر کی جھلک ان کے کر دارمیں پائی جائے کیسی کی زبان پر درود مشریف جاری رے کوئی اپنی آ کھوں سے عقبدت جست یے موتی پرسائے۔ ا مدنیک بخوا اندم کوتوفیق دے کم اس محصیب ملی اندعلیہ وسلم کے اسم کما محکی جوب رفعت دی آپ کی ولادت باسعادت کادل کعول کرج جا کرد اوراس بات کی کوشسش کردکداس مبارک دن کی فوشی میں ہماری حکومت بھی شریک ہوا دروہ اس دن کوتمام ہندوستان میں خوش کا دِن سلیم کرے جھیٹی کا اعلان کردے۔ زيدابوالحسن فاردقي درگاه حضرت شاه ابوالخير، شاه ابوالخيرمارگ دلي په دونشنبه۱۱/فروری ۴۹۷۸

